26000

حضت مولانا مفي محت في عاب

ادارة المعارف دارالعلوم برادى يا



# حضت مولانا مفي محرفي صا

ادارة المعارف دارالعلوم كراجي سا

موكان : مولانا مفتى همد شيفيع عساحب التراب : ايم - احمد - صديق طباعت : مشهوراً فسط پرليس لغداد : گياره سو تعداد : گياره سو بارادّل : سامه المهار علي قيمت : موريي هه پيسه قيمت : موريي هه پيسه هه پيسه هم ال

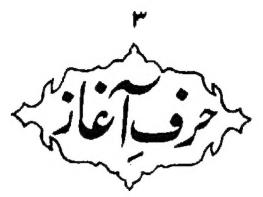

المحكد للنه وكفف وسكلام على عبادة الذين المخل

بحدالله المحابة بهم مفرت مولانامفتى مختر فيضع صاحب مظهم كى تا زوترين اليعن مقام صحابة بيش كرنے كى سعادت ماصل كررہ بيس - به كتاب كى اليم موفوع بر يحق كى بي جوبها دے زمانه بيس عوص معركة بحث وجوال بنا ہوا ہے۔ اہل تضبع اورائل سنت كے علاوہ فود اہل سنت كے مخلف سكروبوں نے اس بيس افراط و تفريط اختيار كى ہوئى ہے اور مشرق قانه فيت كى وبارعام نے اس بيس اور شدّت بيداكى ہے۔

حفت مفی ما حب مظہم نے لینے محصوص اندازیں اکسیس موضوع برمحققانه اور ناصی نگفتگوی ہے اور مسئلہ کے ایسے بہوؤں برروشنی ڈالی ہے ، بین میں وہ شاید اب بک منفردیں ، اس کتاب بی آب کوعلم ، عقل اور عشق کا وہ حسین امتراج ملے گاجواہل سنت کی نمایا تصویت ہے ، اور امید ہے کم انشار انٹریہ کتاب دلوں سے نشکوک وشہمات کے بہت سے کانٹے نکال دے گی۔ واللہ الموقعة والمحین ،

احت و محدرتیع عثم ساتی ادارة المعارث کرای میلا المرسان المحددة

تحقیق کی دبا کون سی تحقیق مستحن ہے۔ غلط فهميول كااصل سبب فن تاریخ کی اہمیت اور اس کا درجہ فن تاریخ کی اسلامی اہمیت امسلام يس فن ماريخ كادرهبه روايات صريت أور روايات تاريخ میں زمین وہ سمان کا مسنئے رق عنظیم { میکن دنرایی عام تاریخ کوند به مقیام مامس موسقاتها، نديد. صحابه ا درمثراجرات صحابه کامسکله صحابه كمام كى غدخصوصيات نصوص متران كريم

| منفر   | عنوان                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 42   | صحاب كرام كاخصوصى مفام احاديث نبوييس                                                                           |
| ۵۹     | قرآن وسنست يس مقام صحاب كاخلاصه                                                                                |
| 04     | اس برامت محربه كالجاع                                                                                          |
| 41.    | الصحامة كلبم عدول كامعهوم                                                                                      |
| 44     | اكب الشكال وجواب                                                                                               |
| ^*     | شاجرات صحابہ سے معاملہ میں امت کام<br>عقیدہ اور عمل ۔                                                          |
| ^4     | ایک سوال اور جواب                                                                                              |
| 1 • 4  | صحابركرام معصوم مبني تمريغفوروم تبول بي                                                                        |
| 110    | منتشرقين اور المحدين كاعتراضات كاجواب                                                                          |
| 142    | عین جنگ کے وقت بھی صحابۃ کرام کی دعابت م<br>صدود ۔                                                             |
| 1 ** • | تنبيه                                                                                                          |
| 141    | مشاجرات صحابه اوركتب تواريخ                                                                                    |
| 144    | یعقل وانعمان کا نیصلہ ہے یاتحقیق کا میں میں میں ہے۔ اور میں میں ہے۔ اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 144    | دردمندان گذارمش                                                                                                |

#### بسمالله الرحلن التحيم

المحدد لله ورضى نفسه والمسلم على نعير خلقه وصفوة رسله عمد واله وصفوة رسله عمد واله وصفوة رسله عمد والقرود وصعيه الذين جم البخم المدهدى بهم والقد وتؤوالآج في معانى القوان والسنة وجم الاد لارعلى الصحاط المستقم بعد وسول الله عليه وسلم .

#### ا متابعتد

نیرنظرمقالدکانام ، مقام صحابہ ، رکھا ہے تاکہ بہلے ہی یہ معلوم ہوئے کہ یہ صحابہ کوام کے فضائل ومناقب کی کتاب نہیں اس موفوع پر سینکڑوں کتابی سجماللہ ہرزبان میں موجود ہیں اور تمام کتب حدیث میں اس کے ایک بہیں ہت سے ابواب موجود ہیں - صحابہ کوام کا تومقام بہت بلند ہے عام صلحاء واولیار امت کے فضائل ومناقب اوران کی حکایات انسان کوراہ راست دکھانے اوراس میں دینی انقلائ بدیا کرنے کے لئے نسخہ اکیر ہیں۔ مگروہ اکیس اوراس میں دینی انقلائ بدیا کرنے کے لئے نسخہ اکیر ہیں۔ مگروہ اکیس رسالہ کا موضوع نہیں ، اسی طرح اس عنوان سے بیمبی معلوم ہوگیا کہ یہ کوئ

آریخ کی کتاب بھی بہت میں افراد ورجال کے اچھے برے حالات درج بوتے بیں اوران میں احوال کی کثرت وقلت کے تناسب سے می کو بزرگ مالج اور دلی کہا جا تا ہے کہی کوفاست ظالم -

کیوں کہ انبیارعلیہ اسکام کے بعد دنیا کاکوئی ایکے سے اچھاالسّان ایسانہیں جس سے کوئی لغزش اور غلطی نہ ہوئی ہواری طرح کوئی برُے سے برا انسان ایسابس بنیں جس سے کوئی اچھاکام نہ ہوا۔ بس مدار کاراس پررہا مہاکہ جس شخص کی زندگی اچھا اخلاق واعال میں گذری ہے اس کا صدق واخلاص سے مہاکہ باگیا ہے ، اس سے کوئی گنا ہ یا غلطی ہی مواکسی اس سے عل سے بہانا گیا ہے ، اس سے کوئی گنا ہ یا غلطی ہی ہوگئی تو بھی اس کوصلی رامت ہی کی فہرست میں شمار کیا جا تا ہے۔ اس طرح جو شخص ابنی عام رندگی میں دین کی حدود و قدود کا یا بند احکام تمین طرح جو شخص ابنی عام رندگی میں دین کی حدود و قدود کا یا بند احکام تمین ہوجا ہیں کا تابعے فہرست اس سے و و جار ایکے بلک بہت احجے کام بھی ہوجا ہیں تو بھی اس کوصلی ار وا و لیار کی فہرست میں شمار نہیں کیا جا تا۔
تو بھی اس کوصلی ر وا و لیار کی فہرست میں شمار نہیں کیا جا تا۔

نن تاریخ کا کام آنا ہے کہ واقعات کودیا نت واری سے تھیک مھیک بیان کر دے اس سے نتائج کیا (بیطنے ہیں اور کہی فردیا جاعت کا دین یا دنیا وی مقام ان واقعات کی روشنی میں کیا تھم تا ہے یہ فن تا دینے سے موضوع سے الگ ایک چیز ہے جس کو نقرال آریخ تو کہہ سیجتے جہیں گانہ کے نہیں ،

تاریخ نہیں ،

بچرعام دنیا کے افراد ورحال ادرجاعتوں کے بارے یں بینعتر استَاریخ انہیں تاریخی واقعات برمبنی ہوتا ہے ادرفن تاریخ کا ہرواقعت و "مقام صحابہ میں مجھے یہ دکھلا ناہے کہ رسول انڈھلی الدِّعلیہ دلم کے سارتھی صحابہ کرام اس معلطے میں عام دنیا کے افراد ورجال کی طرح شہیں کہ ان کے مقام کا فیصلہ نری تاریخ اور اس کے بیان کر دہ مالات کے ٹانع کیاجائے بلکہ صحابہ کرام ایک الیے مقدس گردہ کا نام ہے جورسول اللہ ملی اللہ علیہ دکم اور عام امت کے درمیان اللہ نقائی کاعطاکیا ہوا ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے کے بغیر نامیت کو قرآن با تھ آستی ہے، منہ قرآن کے وہ ممنایین جن کو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑ اسے۔ (لنبین للناس مکا نول الیہ میم) درسالت اور اس کی تعلیا کاکہی کواس واسطے کے بغیر علم ہوستی اسے۔

به رسول الد صلی الله علیه وسلم کی زندگی کے ساتھی، آب کی تعلیات کوتمام دنیا اور ابین زن و فرزندا ورابنی جان سے دیا دہ عزیز رکھنے والے آب کے بپنیام کو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے گوشہ گوشہ میں بھیلانے والے ہیں ۔ ان کی میریت رسول الد صلی الله علیه وسلم کی میریت کا ایک جزم ہے ۔ یہ عام دنیا کی طرح صرف کتب ناریخ سے مہیں بہی نے جاتے بلکہ نعوص قرآن عام دنیا کی طرح صرف کتب ناریخ سے مہیں بہی نے جاتے بلکہ نعوص قرآن و معدیث اور میریت رسول الد صلی الله علیہ وسلم سے جاتے بلکہ نعوص قرآن و معدیث اور میریت رسول الد صلی الله علیہ وسلم سے جاتے بہی نے جاتے ہیں اس مقالمیں ان کا اسلام اور شراحیت اسلام میں ایک خاص مقام ہے ۔ یس اس مقالمیں اسی مقام کو ، مقام صحاب ، کے عنوان سے بیش کرنا چا ہتا ہوں ۔ اسی مقام کو ، مقام صحاب ، سے کے عنوان سے بیش کرنا چا ہتا ہوں ۔ اسی مقام کو ، مقام صحاب ، سے حنوان سے بیش کرنا چا ہتا ہوں ۔ اسی مقام کو ، مقام صحاب ، سے تو بہت زمانہ سے بیش نظر ہتی مگر اس

سے بیجھنے کا ایسا تری واعیہ جودوسے کا موں کومؤفرکرے اس میں لگانے
اس دفت بیدا ہوا جب کہ بہ الکارہ اپنی عمر کی جہترویں منزل سے گذرہ اب قری جواب دے چیچے ہیں مخملف تسم کے امراض کاغیر منظم سلسلہ ہے۔
علم دعل بہلے ہی کیا تھا۔ اب جو کچھ مقا وہ جی دخمست ہورہا ہے۔

ان حالات میں یہ داعیہ توی ہونے کا سبیب موجودہ زمانے کے مجه حوادث بیں یہ توسب کومعلوم سے کہ امت سے گراہ فرقوں میں سسے ایک فرقه جوعهد صحابه ی میں پیدا ہوگیا مقاصحابہ کرام کی شان می گشاری سے بیش آنا ہے اور اسی بناپرعام امت محدمیاس سے منقطع ہے۔ متمرامت سے عام فرتے خصوصً جہودا مست جن کواہل السننہ والجاعث مے نقب سے ذکر کیا جا تا ہے۔ وہ سب کے سب صحاب کرام کے خاص مقام اورا دب داحترام بمنتفق اوران ي عظيم شخصيتوں كوائني تنفنيات کانشان بنانے سے گریرکرتے رہے۔ اوراس کوبٹری ہے ادبی بچھتے رہے مئائل میں اخلاف محایم سے دقت دومتضاد چیزوں برظا ہرہے کہ عل ہنیں ہوسکتا ؛ ان میں سے ایک کو اجتہا د شرعی کے سَابِھ اختیار کرنسا ا دربات ہے، وہ کہی شخصیت کوبریت تنفید بنانے سے بالکل مخلف

سخفیق می ویا چیزی اسلامی ملکوں میں درامدکر لی گئی ہیں ان سخفیق سی ویا چیزی اسلامی ملکوں میں درامدکر لی گئی ہیں ان میں ہرجیزی مخفیق و تنفید درلیرہے) مجی سے سخفیق و تنفیدنی نفسہ کوئی بری جرنہیں ، خود قرآن کریم تے اس کی طرف دعوت دی سے سود ، فرفان میں ، عباد الرحل ، کے عنوان سے اللہ لقائی کے مسالے ادر نیک بندوں کی جوصفات بیان فرکائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے والذین ا ذا ذکو وا بھی ات دخیہ مد لے میخ وا علیم اصماً وعمیکا نا : یعنی اللہ کے یہ صالح ا در بیک بند سے آیات الہۃ براند سے بہردں کی طرح نہیں گر بڑتے کہ ہے تحقیق جی طرح اور جو جا ہیں عل کرنے سے تی ما شعل کرنے ہیں ، بکہ خوب بھے ہوجھ کر بھیرت کے ساتھ کل کرتے ہیں۔

لیکن اسلام نے ہرجزا ورہرکام کے تجھ حدود مقرب کئے ہیں ، ان سے دائرے میں دہ کرجوکام کیا جائے وہ مقبول و مفید سمجھا جا تا ہے حدود وجول کو تورکام کیا جائے وہ فسا د قرار دیا جا تا ہے ۔

تعقیق و تنقید میں سب سے بہلی بات تو است کون کی تحقیق میں سب سے بہلی بات تو کون کی تحقیق سب سے بہلی بات تو کون کی تحقیق سب سے بہلی اور وقت اس جزی تحقیق بر مروت نہ کی جائے جس کا کوئی نفع دین یا دنیا میں متوقع نہ ہو، فالی تحقیق برائے تعیق اسلام میں ایک عبث اور فونول میں یا دنیا میں متوقع نہ ہو، فالی تحقیق برائے تعیق اسلام میں ایک عبث اور شمل ہے، جس سے برم برکر نے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے بری کی فرائی ہے خصوص سے دنیا میں فت اور خرائی ہے بی ایسی می تنقید ہو گی بصلے کوئی لائی بیٹی اس کی تحقیق و تعقیق میں جس کے بیٹ اس کی تحقیق اور در لیرج میں لگ جائے کہ میں جس باب کا بیٹیا ہوں کیا واقعی میں ایک حائے والدہ محرت کی زندگی سے گوشوں بر ربیرج و تحقیق کا بیٹیا ہوں کیا واقعی میں ایک حائے والدہ محرت کی زندگی سے گوشوں بر ربیرج و تحقیق

کا زورخرچ کرے۔ دوسے شخصیوں پرجرم و تنفید سے لئے اسلام نے کھ مادلانا محیانہ اصول اور حدود مقرد کئے ہیں اوران سے آزاد ہوکرجس کاجی جاہے، جوجی چا ہے اورجس کے فلافت جی چاہے اولا یا ایکھا کر سے، اس کی اجازت بہیں دی۔ یہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ، حدیث کی جوجی جرح و تعدیل کی کما اور میں تفصیل کے ساتھ اس پر سجٹ کی گئی ہے۔ برح و تعدیل کی کما اور میں تفصیل کے ساتھ اس پر سجٹ کی گئی ہے۔ برای تو تندیل کی کما اور احدیث ام اور حدود دی رعایت اس میں کی سے اوراحت ام اور حدود دی رعایت اس میں کے برحی بے میں جوجی برجے۔

انسوس ہے کہ اس ز انے کے بہت سے اہل قلم بھی اس نے طرز تنتید سے مثا تر ہو گئے۔

بغرکسی دین یا دنیوی فرورت کے بڑی بڑی شخصیتوں کو آزاد جری و تنفید کا بدت بنا لینا ایک علمی فدرت اور محقق ہونے کی علامت بھی بنے سی اسلان اُمت اور اثمة دین برتویہ بیشتی ستم بہت زمانے سے جاری تی اب بڑھتے ہڑھتے ہے اب بڑھتے محابہ کو ام ترکسی بہنے گئی ۔ اپنے آپ کو اہل السننہ والجائی اب بڑھتے والے بہت سے اہل قلم نے اپنی رسرے و تحقیق اور کمی توانائی کا بہترین معرون اسی کرقرار دے لیا کہ صحابہ کرائم کی عظیم شخصیتوں برجمے و تنفید کی شق کی جا و سے ۔

بعض حفرات نے ایک طرف حفرت معادیہ رضی اللہ عنہ اوران کے بطے نریدی تاکید وحایت کا نام سے کرحفرت علی کرم اللہ دجہم اوران کی اولاد

بکہ پورے بی ہاہم کومد مت معتبد بالدالا اوراس میں معابر کرام کے اوب واحرام تو کیا اسلام سے عادلانہ اور حکیانہ ضا بطہ منفید کی بھی ساری حدود وقید دکوتور ڈالا۔ اس سے بالمقابل دوسے تعیف صفرات نے قلم اسمایا تو حفرت معاوید اور عثمان غی اوران سے ساتھوں برا وراسی طرح کی جدی و منفید سے کام لیا۔

نى تعلىم يلنے وُلك نوجوان جوعلوم دين اورا داب دين سنا داقعت پورسے درآمدی ہوئ بی تہذیب سے دلدادہ ہیں ، وہ الى دونوں سے مثاثر ہوئے اوران مع مقول من صحاب كام فه برزبان طعن دراز بو ن منح الحرام جورسول الشدصلى المعطيه والمرامست مسلمه سحد دركميانى واسطم بي ان كد دنیا سے عام میاسی لیڈروں کی صعت میں دکھا یاجائے لگا، جو اقتدار کی جگ كرت بين اوراي لي افتدارك لت قور ل كركراه اورتباه كرت بن معابه الام يرتبراكرن والاكراه فرقه تواكب خاص فرقه كي حثيث سے جانا بہجا اجآما بعام مسلمان ان کی باتوں سے متاثر شہیں ہوتے بلک نفرت کرتے ہیں عگر اب برفته خود ابل سنت والجاعت كملاف والعملانون من موط برا-ادربه ظاہر بے كم فدائم واستر اكر مسلمان محابركرا م بى كے اعتمادكو کھوبیٹھے تو پھرنہ قرآن براعتماد رہتاہے ، نہ صدیث پر ، نہ دین اسلام کے کہی اصول یر، اس کا بیج کملی بے دین کے سواکیا ہوسی اے ؟

یسبب ہواجس نے ان حالات یں اس موضوع بردلم اعمانے کے لئے مجبورکر دیا - والمدالمستعان وعلیہ الرکلان -

# علط فيميون كالرك سنتي

اس دورس جب کہ پوری دنیا ہیں اسلامی شعائر کی کھی توہن فعاشی، عربانی ، حرام خوری، قتل دغارت کری اور باہمی جنگ وجدال مسلمانوں ہیں طوفانی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور دشمنان اسلام کی ہرھگہ مسلمانوں ہے ملیغار ہے اس وقت ہیں ان محقین ناقدین نے گڑے مردے اکھاڑنے اور سوئے ہوئے فقتے بیدار کرنے کو اسلام کی بڑی خرمت کیوں سمجھا اس بحث کوچوڈ کریں تھام صحابہ میں اس جیزی نشاخہ می بڑی خرمت کیوں سمجھا اس بحث کوچوڈ کریں تھام صحابہ میں اس جیزی نشاخہ می بڑی خرمت کو اسلام کی بڑی خرمت کو اسلام کی بڑی خرمت کیوں جوان حفرات کے لئے مفال لطم کا میں منا الم کے ایک مائل سے دورے رادگوں کے لئے بہت سے دینی مائل میں مغالطوں کا ذرایع بن گئی۔

بات یہ ہے کہ ان حفرات نے حفرات محالیہ کی شخصیتوں کو میں عام وال امت کی طرف صرف ارتجی دوایات کے آئینہ میں دیجھا اور تا دینے کی میں صفیم دوایات کے مجموعہ سے وہ حس نہیم پر ہنہے ، وہی مقام ان مقدس شخصیتوں کے لئے جوزگر لیا، اوران کے اعمال واضعال کو اسی دائرے میں رکھکر بر کھا۔

قرآن وسنت کی نصوص ا ورامت کے اجاری عقیدہ نے جوامتیا زمیابہ كام منى دات وشخصيات كوعطاكيا بهدوه نظرانداز كرديا كيار وه امتيادى خصومیت حفرات صحابہ کی یہ ہے کہ فرآن کریم نے ان سب سے بارے پیل فی التعنيم ورضواعنه كاءادران كاحقام جنت بمون كااعلان كرديا اورمبهورامت نے ان کی ذات وشخصیات کواپنی جرح وشفتیدسے بالاتر قرار دیا -ان کے مختلف مائل دسالک بی سے مل کے لئے شرعی مدود اجتہاد کے دائرے میں کسی ایک كوترجيع دسه كرا فتبادكر ليناا وردوس كروج و قراردس كرترك كرديا دوسرى چیز ہے ، اس سے ص کے مسلک کو مرحوج قرار دیا کیا ہے اس کی ذات اور شخصیت نمجروج ہوتی ہے اور نہالیاکر ناان کے ادب کے خلات ہے۔ كيونكم احتام شرعيه يرعل فرض سے اور اختلات اتوال كے وقت دوتنفا جيزوں برعمل ناممين ہے ترعى فرلطية كى دائينى كے لئے اقوال مختلفہ يس حى ايك كوا ختياركر نا ناگزيمسه، بشرطيكه دومكرى ذات اورشخصيت سے بارے بیں کوتی ا دنی ہے ا دبی باکسرشان کا بہلو اختیار نہ کیا جائے۔

### فن تاریخ کی اہمیت اور اس کا درجہ

ادبیرجوبه ایمالیاسے کرصحابہ کرام رخ کی ذوات و شخصیات اوران کے مقام کا تعین صروت تاریخی روایات کی بنیا دیر کرلیا درست نہسیں ، مقام کا تعین صروت تاریخی روایات کی بنیا دیر کرلیا درست نہسیں ، کیوں کہ یہ حفزات دسالت اورا مت کے درمیانی واسطم ہونے کی حیثیت سے از دوی قرآن دسنت ایک نهاص مقام رکھتے ہیں۔ تاریخی دوایات کا

یہ درج نہیں ہے کہ ان کی بناریدان کے اس مقام کو گفتا یا برمعایا جاسکے اس كايه مطلب بركز بهين جهنا حاجية كدنن تاديج بالكل نافابل اعتبارف بریاد ہے ( اس کے اسلام میں اس کی طرورت واہمیت واضح کی جاتے گی) بكه حقيقت يهب كم اعتبار واعتماد كے مبى مخلف درجات موتے ہيں -اسلام سي اعتبار واعما د كاجومقام قرآن كريم اوراهاديت مواتره كاب وه عام احاديث كانبس، جومديث رمول كادرج ب وه اقوال صحابه کانبس - اسى طرح ماریخی دوایات کے اعتماد اعتبار کامیمی وہ درجہ منیں ہے جوفران وسنت باستر سے سے ابت شدہ اقوال صحابہ کا ہے۔ بلد جس طرح نص قرآنی کے مقابل میں اگر کسی غیرمتوا ترصد بیٹ سے اس كے فلات مجم مفہوم ہوتا ہو آواس كى تاويل واجب سے ، يا تاويل مجه میں نہ آئے تونص قرآنی سے مقابلہ میں اس مدمث کا ترک واجب ہے اسی طرح تاریخی دوایات اگر کسی معلطے میں قرآن وسنست سے نما بت مشدہ کسی چیزسے شعبًا دم ہوں تو وہ بمقابل قرآن وسنت کے متروک کا واجب الناويل قرار دى جائے كى خوا ، وه ارينى اعتبارسى عتبى معتر وستندروايات بون -

اعتبار واعتمادی به درج بندی کسی فن کی عظمت و اسمبت کو کھائی البتہ شرلعت اور اس کے احکام کی عظمت کو بڑھاتی ہے کہ ان کے شہرت کے لئے اعتماد واعتبار کا نہا بت اعلیٰ درجہ لازم قرار دیا گیا ہے، بھر احکام شرعیہ سے بھی تقیم کرسے عقاد اسکام سے بھی تقیم کرسے عقاد اسکام سے بھی تقیم کرسے عقاد اسکام شرعیہ سے بھی تقیم کرسے عقاد اسکام شرعیہ سے بھی تقیم کرسے عقاد اسکام سے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام سے بھی تقیم کے بعد اسکام شرعیہ سے بھی تقیم کرسے عقاد اسکام سے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام شرعیہ سے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام شرعیہ سے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام کے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام شرعیہ سے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام کے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام کی تعیم کے بھی تعیم کرسے عقاد اسکام کی تعیم کے بھی تعیم کے بھی تعیم کی تعیم کے بھی تعیم کی تعیم کے بھی تعیم کے بھی تعیم کی تعیم کی تعیم کی تعیم کی تعیم کے بھی تعیم کے بھی تعیم کی تعیم کے بھی تعیم کے بھی تعیم کی تعی

دليل سي كافي نهيس مجمى عُاتى جب يك قبطهي الثبوية اورقطبي الدلالت مذبعة باقى احكام عليه كع للت عام ا حاديث جوفا بل اعتما دسندك ساته منقول بوں وہمی کانی ہوتی ہی۔

افن الكظي اسلامي الهيت كم لخة

فن ارتح می اسلامی اسمیت اترای بی بات کانی ہے کہ تاریخ و قصص قرآن كريم كے علوم خمس كالك اہم جزرس قرآن كريم نے ايام الله اوراقوام سالق ك إجعير مع مالات بان كرف كافاص اسمام فرايا، لبة قرآن كريم في حس طرح تاريخ وقصص كوبريان فراياس وه ايك الزمحها اندازے کو تھے کو ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک بورابال کرنے كے بجائے اس كے كرے مختلف مفاین قرآندى ساتھ لائے گئے ،یں اورمون ایک میگرنسی بک باربار اس کا اعاد ، فرلم یا ہے۔

اس خاص طرزسے فن تاریخ کی اہمیت کے ساتھ اس کے اصلی مقسود كومى وافتح كرديا كياسي كافوام سالف ك قصع بمثبت فقد كهاني. مے کوئ انسانی اوراسلای مقصر بہیں - بلکوان سے اصل مقصد وغرض وه عبرتين اورنمائ بي جوان بي غور كرنے سے ما صل بوتے بين اليھ کاموں کے اچھے نتائج دیکھ کران کی طریث رغبت اور بڑے کا مول کے برك نما مج معلوم كركم ان سے نفرت اور زمان كے القلابات سے ق تعالی کی قدرت وحکمت کے مضایق ماصل کرنا ان کااہم مقصد ہے۔ فذيم رسالے سے فسانوں اور كہا بول اور يھلے تعبد ل كومحض

بہرمال قرآن کے علوم خمس سے قصص دنا دیکے مبی ایک انہم اہم اہم اسے بہر کی تعصیل اپنی حد سے اندر واجب ادر بہت بڑی طاعت ہے ، پھر ذخر وَ حدیث اور برت رسول المدملی الله علیہ دسلم پرغور کیاجا سے تو و ہ بورا ذخر وَ بی آنحفریت میں الله علیہ دسلم کے اتوال داعال کی تا ریخ ہے اور مدیث کے داولوں میں جب غلط کاریاجہ و تی حدیثیں بنانے والے لوگ مدیث کے دوایت کرنے والے راولوں کی شامل ہوگئے تو پورسے ذخرو صدیث کے دوایت کرنے والے راولوں کی تاریخ اوراص حالات کا معلوم کرنا حدیث کی صفا ظمت تاریخ اوران کے میں اوراث اس کا برط المہم خرمایا بی سفیان تورائ نے فرمایا کہ جب راولوں سے جورا سے کام لیا تو

تاریخ کایہ حقد حس کا لیمل صدیف کے رادلوں اور ان کے لقا غیر آغہ توی یاضعیعت بدنے سے ایک عشیت سے مدیث ہی کا ور رہم اکیا ہے اور ائم حدیث ہی نے اس حقے کے ایکے کا اہمام فرایا اس کا نام بھی مشقل فن اساررجال رکھا گیا۔ اس مے طروری اور ماجب ہونے میں کسکو کا مہر کتا ہے علمار است س حب می نے راولوں پرجمح وتعدیل کی بحث کو غیبت میں دافل کر کے اعراض کیا ہے وہ مرت اس صورت سے متعلق ہے جس میں جرے وتعدیل کی صدود ترعیہ سے تجاوز کیا گیا ہو، بے ضرورت بے مقصد عيب جيني اوركسي كورسواكرنا مقصود بورياجرح ولقديل بب اعتدال والسان سے کام نہ لیا گیا ہی ورنہ رواۃ صریت کی عروری ا ورمعتدل شفید توالیسی چز ہے کہ اس کے بغیر ذخیرہ حدیث ہی کا عقبار بنیں رہ سکتا۔ جب کہ کئی نیک دل انسكان حفاظت مديث كي نيت سے غلط كاريا ضعيف را ولوں يرمقدل تنقيدكرتاب توده صديث رسول كاحق اداكررباي -

سس جرح وتعدیل مے منہورا ام میلی بن سعید فنطان سے بھی نے کہا کہ ایپ فداسے نہیں ورتے کہ جن لوگوں کو آپ کذاب یا غیر تھ یا ضعیف کہتے ہیں دہ قیا مت کے روز آپ کے فلاف مخاصمہ کریں ، لوفر الے بھے کہ قیا مت کے دوز یہ لوگ بیرے فلاف احتجائ کریں - بہاس سے بہتر ہے کہ رسول اللہ ملی اسلامی وسلم جھ سے یہ مطالبہ فرما دیں کہ بیری حدیث میں جن لوگ ل

فینٹی کی بھی تم نے اس کی مدا فعت کیوں نہیں کی (سخاوی ، رسالہ مذکورہ المنته مفرات محدثين في حس طره اس مرورت كا احساس كياكه مديث كم داوس کی پوری چان بین کی جائے، صادق کا ذب- نفه غیرنفه توی ضعیت وكعول كرواف كرديا عاشع اسى طرح اسكام كوحدد د شرعيرس ومحصف يسلت مندمنروری شرائط بھی رکھی ہیں جن کوھا فیط عبدالرحمٰن سخا دی رو آریخ کے وضوع يرايني متنقل كتاب " الاعلان بالتوبيخ لمن دمّ التاديخ " مين تفصيل سے بیان کر دیاہے جن میں سیسے بہلی شرطصمت نیت ہے کہی راوی کا عيب ظامركرنا، اس كوبدنام كرناني نفهم قصودنه موبكه مقعدا سي خرواي ورصديث كى حفاظت مودوس وركري كمرب اس شخص كم متعلق يركام كياجات بس کالعلق کہی مدیث کی روایت سے آگئی فردیا جاعت کے نفع نقف ان سے بداورس کے اظہارسے استعمل کا صلاح یالوگوں کا اس کے ضررسے منا متوقع مور ورن نضول می سے عیوب کوشغلم بناناکوی دین کاکام بس -تسري يكماس مس معى مرف قدر مزورت براكنفا ركرے كم فلال ضعیعت یاغیر لقه سے یا دوایت گھڑنے والاسے فرورت سے دا تدالفاظعیب سے احتمال کیا جائے۔

اورجو کھے کہا جائے مقدور بھر لدی تحقیق کے بعد کہا جائے جرح ولقد بل کے برطیب امام ابن المدین سے کچھ لوگوں نے ان کے باب کے متعلق پوچھا کہ وہ دوایت حدیث یں کس درج سے بیں ؟ قوفر ایا کہ یہ بات میرے سواکہی اور آدمی سے لوچھو۔ مگران لوگوں نے احزار کیا کہ بم آپ ہی ى دائے معلوم كرنا چاہتے بى آو كھى ديرسر تھ كاكربي تھ كئے سوچتے رہے اس كەلعدم رامع اكر فرمايا :-

یه دین کی بات ہے داس لیے عہما ہوں کی وہ ضعیف ہیں۔

هوالدین ۱۰ شاخسییت (رمتالهخادی صلی)

برحفزات بیں جودین کے ادب کے ساتھ رجال کے ادب اور صدور کی رہایت کے جامع تھے۔ ان کے والدروایت حدیث میں ضعیف تھے ترویع میں جا باکداس سوال کاجواب ان کی زبان سے نہ ہوجب ا مراد کیا گیا آوادب دین کی رہا یت مقدم ہو گئی خصیفت کا اظہار کیا مگر عرف بقدر مرودت فقالی میں عزورت سے ذائد ایک لفظ نہیں اولا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اریخ کا دہ حصّہ جب کا تعلق حفاظت حدیث سے
ہے، لیمنی اس کے را واوں پر تنفیدا ورجرے و تعدیل اوران کے مالات کلیان
پہ آوان علوم خرور یہ یں سے ہے جس پر حدیث رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم
کا محبت شری ہونا موقوت ہے اس لئے اس کے داجب اور خروری ہونے
میں کمری کو کلام نہیں ہوستی ، اور تاریخ کا یہ فاص حصتہ اپنی مخصوص ایمیت
سے بنی نظرور نعین کے نزدیک بہی ایک شقل قیم اسارالروال کے نام موسوم
ہوکر ملیحاد ، کر دیا گیا ہے ۔ اب کلام اس تاریخ عام یں دہ گیا جس کوعرف عام
میں تاریخ کما جا تا ہے، جس یس شخلیت کا نیا ت اور مبوط آ دم علیہ السلام سے
میں تاریخ کما جا تا ہے، جس یس شخلیت کا نا ت اور مبوط آ دم علیہ السلام سے
اے کراینے وقت تک تمام زمینی اور آسانی واقعات اقالیم عالم اور ملکوں خطوں
ادمان بیں بیدا ہونے والے ایجے برے وگوں کے خصوصًا انبرا یہ وسلحارا ور

ملوک ورؤسارکے عام اچھے برسے حالات دنیا سے انعکابات ، جنگیں اور فقعات وغیرکا ایک جہاں ہو تاہے یہ ناریخ حکایات جنع کرنے اور سکھنے کا دستور توہبت برا ناہے ، ہر کیک ہر خیطے اور طبقے کے لوگوں ہیں اس طرح کی حکایات سینہ لینہ بھی اور تجھ کتا ہ میں بھی منقول جلی آتی ہیں ۔ لیکن عام اور کھایات سینہ لینہ بھی اور تجھ کتا ہ میں بھی منقول جلی آتی ہیں ۔ لیکن عام اور کھایات سینہ لینہ بینہ بینہ کے حکایات سینہ لینہ بینہ بینہ کے میں اور کھایات کے ایک عام اور کھایوں کے ایک غیر مستنہ مجموعہ سے سوا کھے نہ تھا۔

اسلام نے دنیا بی سے بہلے ہی دوایت سے لیے مندواناد کی فردر اوراسی منقع و تعیق کو فردری قراردیا قرآن کریم نے خود اس کی بوایت کی -

ان حياء كرمن سي بنتاع فتنبوا.

یعنی کوئی غیرمعتر آدمی تهارے پاس کوئی جرلا سے آواس سی تحقیق کرلو۔

رسول الدملى الدعليم كى تعليمات اوراب كے اقوال وافعال كو كابوں من منظر كرنے والوں نے اس فاص طراتی سے ایک سے زماید فنون منادیت حس سے عدمت رسول الدملى الدعلیہ وسلم كى عفاظت تو ہوہى كئى۔ منادیت حس سے عدمت رسول الدملى الدعلیہ وسلم كى عفاظت تو ہوہى كئى۔ دوسرى جيزوں ميں مبھی نقل وروایت كے اصول بن گئے ، دنیا كى عام تاری سے جو مسلمانوں نے انحفال شروع كيں ان يں جي جو مسلمانوں نے انحفال شروع كيں ان يں جي جو مسلمانوں نے انحفال شروع كيں ان يں جي جو مسلمانوں كے دعایت رحمى كئى ...

اسطرے اگریہ جہا جا سے توکوئ میا لغہ بنیں کہ تاریخ کو ایک معتبرمتند فن کی حیثیت دیسے دلیے مسلمان ہی ہیں ، مسلمانوں ہی نے دنیاکوتا ریخ استھنے میرامقعدیهال اس کے دکرسے مرت اتا ہے کا علماء امت نے صوف اس حقد تاریخ برنس بہیں کی جس کا تعلق حفاظت اور رجال حدیث صوف اس حقد تاریخ برنس بہیں کی جس کا تعلق حفاظت اور رجال حدید سے بھرعام دنیا کی تاریخ جغرافیہ اور ملوک ومثابیر کے حالات اور انقلابات وجواد ن کے اسکھنے بہمی ایسی ہی توج دی اور ہزار ہا جو ٹی بڑی کا بھی ایک مقام کتا بی بھی ہی جس سے نابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس تاریخ کا بھی ایک مقام سے جس کے ساتھ انسان کے بہت سے دینی اور دنیا دی فوائر وابستہ ہیں۔

ما فظ سخاوی نے اپنی تماب مذکور کے ابتدائی جالیس صفی ت بی ایکے کے دوائد و فضائل اور ان کے متعلق علمار دھکا راسلام سے اقوال جمع فرملتے ہیں۔

# إسلام ميث فن ماريخ كا درجيم

فن اریخ کے نفیائل ا در قوار دعن کوسخادی سے بری تفصیل سے علمار وعكمارك اقوال سے ابت كيا ہے، ان يس سب سے برا اور جامع فائده عبرت ماصل كرناد دنيا كے عوص وننرول اور حوادث والقلابات سے دنیا كى بے ثباتى كاسبق لينا ، اخرت ى محرك سب چيزوب پرمقدم ركھنا۔ اورال دنعالى كانليم قدرت ادراس کے انعالات واحسانات کا استحضار انبیارا درصلحار امت كه اوال سے قلب كى نولانيت اوركھار دفجار كے انجام برسے عرب صاحرل مرك كغرومصيت سيرم زكاابهام محارسابقين كي تجربوب سے دين وڌيا میں فائدہ اس ان وغیرہ سے مگرنن تاریخ کے اتنے فوائر دفضار کل اوراس ک اتنی بڑی اہمیت کے با وجداس فن کویہ مقام کسی نے بنیں دیاکہ شریعیت اسلام كے عقائد واحكام اس فن سے حاصل كتے عائيں - حلال وحرام سك میاحث میں تادی روایات کر حجت قرار دیا جائے۔ جن مشائل کے ثبوت کے لتة قرآن وسنست اوراجاع ونياس كے شرعی دلائل كی فرورت ہے۔ ان ہي تاریخی دوایات کوموٹر مانا جا سے یا تاریجی دوایات کی بنار برقرآن دسنت یا

اجاع سے تابت شدہ مرائل میں کئی شک وشبر کوراہ دی جاسے۔

دجریہ ہے کہ اسلامی تاریخ اگرچہ ذمانہ جا ہلیت کی تاریخوں کی طریح
اسکو ہے سند نا قابل اغتبار کہانیاں نہیں ہیں بلکہ علمار امت نے تاریخ میں
مقدور بھرا صول روایت کی رعایت کرکے لیے متند و معتر نبانے کی گڑش کی ہے لیے متند و معتر نبانے کی گڑش کی ہے لیکن نن تاریخ کے مطللے اور اس سے لیخ مقاصدیں کا م لینے کی ہے دقت دباؤں کو نظرانداز نہیں کرناچا ہے اور جس نے ان دوباؤں کو نظرانداز کیا دہ نن تاریخ کو غلط استمال کرتے بہت سے کمراہ کن مغالب میں مبتل ہوسکت ہے۔
تاریخ کو غلط استمال کرتے بہت سے کمراہ کن مغالب میں مبتل ہوسکت ہے۔

روایات مدین اسمان کا فرق مرف امادیث مین ایجادول

داعال کوهس صحابی نے سنایا دیکھاہے اس کو عجم دسول صلی الترعلیہ وسلم خداکی ایک امانت قرار دہاہے جس کا آمت کو بہنچانا ان کی ذمہ داری تھی،

رسول الشملى الشعليه وسلم في ارستاد فراياب،

مبكغواعنى ولوآمبيثة

لینی مسینه بی احادیث است کوبهن و اگرمبر وه ایک آیت هی به و-

بہاں آیت سے آیت قرآن بھی مراد ہو سکتی ہے میر نست کلام سے ظاہر یہ سے کہ اس سے مراد آب کی احادیث کی تبلیغ ہے اور دُلوآ کی تھے سے مراد یہ ہے کہ اگر چروہ دہ کوئی تختر حملی ہی ہو۔ بھر حجمۃ الوداع کے خطبہ میں ارتباد فرایا :۔

خلیکنے الشاهد الغامب نعنی مامری میری یہ بایش نائبیں تک بنجادیں۔

المخفرت صلى الدعليه ولم ك ان ادثادات ك بعرمى محابى كى كيامجال مقى كرآب كے كلمات طيبات يا إين آنكه سے ديكھ موسے اعال وافعال ی دری دری حفاظت نکرتاا ورامت کوبنی نے کا استام نکرتا۔ اس سے علاوہ نی کریم صنی انڈرعلیہ وسلم سے ساتھ صحابة کرام ا کوجودالمان مجست متعی اس کو مرت مسلمان نہیں کفارمی جانتے اور چرت سے ساتھ اعرات کرتے ہیں کہ ده آپ کی دهنوکا مستعل بانی مبی زمین برنس گرنے دیے تھے لیے جروں اورسینوں برملتے تھے۔ ان کے لئے اگر حدیث کی حفاظت اور تبلیغ کے احکام مذکورہ میں نہ آئے ہوتے تب میں ان سے بہ کیسے تھود کیا جا سکتا تھا کہ یہ ڈاگ جوا تخفرست صلى الدعليه ولم ك جدد مبادك سع علياده موسف وال بالوسك م الليكى يراف ملوسًات كى مان سے زمادہ حفاظت كري ا ورجواكي فقو محمتعل یا نی کوشائع نه بوسف دیں وہ تعلیات رسول اور آپی احادیث كى حفاظت كاابتام نركرتے ؟

فلاحد بہ بسے کہ اول آوخود صحابہ کرام کی والہانہ مجت اس کی داری ہی کہ آئے ایک ایک کلم ایک ایک مدیث کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں ، اس پرمزمد آپ نے احکام مذکورہ جاری فرما دیئے ۔ اس لئے ایک لاکھ سے آلانڈ تعدادی یہ فرشتہ صفت مقدس جا عت مرت ایک ڈات رسول کے آوال وافعال کی حفاظت اوراس کی تبلیغ کے لئے مرگرم عمل ہوگئ کہ ۔

ظاہرہے کہ یہ بات مرکبی دوسے بڑے سے بڑے بادشاہ کو نصیب ہوئی ہے ہے۔ اس کی ہرابت کو ہے نہ اس کی ہرابت کو سخورے می کر ہمینے یا در کھنے کی اور شخصیت کو کہ اس کی ہرابت کو سخور سے سن کر ہمینے یا در کھنے کی اور بھر لوگوں تک پہنچانے کی ہی کو ذہور سے بادشاہوں کے واقعات ملکوں اور خطوں کے حالات، ذمانے کے انقلابات دلی ہے کہ ان کو لود اور بہنچانے کا بھی کے ساتھ صرور دیکھے سنے ماتے ہیں می کر کریا پڑی ہے کہ ان کو لود الی در کھنے کا بھی استمام کرے اور بہنچانے کا بھی۔

فلاصدیه به که مرب دسول ملی الدهاید و کم کوچونکه احکام شرعیه مین علی قرآن کا درجد دیا ا ورعبت شرعید بنانا الدلتانی کومنطور مقا-اس لیخاس کاست بها دراید صحابه کرام کی اس ناقابل قیاس معبت وا طاعت کوبنا دیا- جوظا برسید که دنبا کی کسی دوسری شخصیت کو حامیل نهی اس لیخ تاری واقعات و دوایات کوکسی حال و ه درجه حاصل نهی بوسی تا جودایا مین موسی اس ایک حدث کو حاصیل سه در وایات کوکسی حال و ه درجه حاصیل نهی بوسی اجوده آیا حدث کو حاصیل سهد

رسالت کو دنیا کے گوشہ گوشہ بک اور آنے والی نسلوں تک بہنجا ہیں اس رسالت کو دنیا کے گوشہ گوشہ بک اور آنے والی نسلوں تک بہنجا ہیں اس کا ایک قدل ق انتظام توصحابہ کام کی والہانہ محبت کے دریعہ ہوتی دومرا قانونی انتظام نہایت حکیانہ اصول پررسول اندصلی الدعلیہ ولم نے یفرایک ایک طرف آورصحابی برفرض کرتیا کہ جرکچے دین کی بات رسول اللہ صلی الدعلیہ وسلم سے سنیں یا عمل کرتے دیجھیں وہ امت کو بہنجا ہیں دومری طرف اس خطرہ کا بھی سد باب کیا ہوکہی قانون کے عام اور شائع کہنے میں عادة مِنْ آتاب كرنقل دونقل من بات كميس سي كمين بهوين عاق ميدا ور اصل حقيقت غائب بوعاتى ميد اسس كا انتظام آپ نے اس ارت اد سے دنرمایا:

منكذب على متعمد افليتيم

یعی جوشی جان برحمکرمیری طرف کوئ علط باشت شوب کرسے ترسیح لیناجاہتے کہ اس کا تھ کا ترجمہے

اس وعید فتدید نے صحابہ کرام اور الجد کے علمار صدیث کو تقل دوایت میں ایسا محتاط بنا دیا کہ جب تک نہایت کوئی شفید دیجیتی کے ساتھ کی گئی تن کا تبویت نہ سے کا تبویت نہ سے کرنے کیا ۔ بعدی آنے والے وہ حفرات محد بن کی ابواب وفعول کی صورت میں قدوین و تھنیف کا کام کیا ان سب حفرات نے اپنی بڑی ہوی اور یا دی ہوئی اور یا دی ہوئی مورث میں سے ایسی کوئی تنفید دیجیتی کے ساتھ صرف جند هزار مدین رکھوں عدیثوں میں سے ایسی کوئی تنفید دی تدریب الواوی مدیل میں عدا م

الم مخاری نے فرمایا کہ ایک لاکھ حدیث مجھے اور دور لاکھ فیم مجھے، حفظ یادیں انہیں سے محی بخاری میں حفظ یادیں انہیں سے محی بخاری کا اسخاب کیا ہے، خانج میں میں کل غیر مکروا حادیث جار بڑار ہیں ۔

الم ملم من الكري في الكري الكري الكري الكري الم المراد الم ملم الم الكري الكري الكري المراد المراد

الدوا ذراح فراتے ہی کرمیں نے رسول النوسلی الندعلیہ وسلم کی پانے لاکھ اماد مِن بھی ہیں جس میں انتخاب کر کے سنن مرتب کی ہے ، جس میں عبار بخرار احاد مین ہیں ،

الم احر فی فرای کرس نے مسندا حرکی احادیث کوسات الکھ کھا ہے۔ ہزار احادیث میں سے انتخاب کیا ہے،

اس طرح قدرتی اسباب اوررسول النّدسلی النّدعلیه وسلم مح محکمان انتظام محصران الله علیه وسلم محکمان انتظام محصران ایک محرسان الله وسلم کی دوایات مدین ایک فاص شان امتیاط که ساخه مح موکر کمات النّد کے بعد دوسے درج کی مجت النّری بن گئی ؟

المين ونياكى عام ما رض كونه يدمهام دفائع اور حواد ف كوياك كالم كالمن ونياكى عام ما رض كونه يدمهام كالمن كالمناه من منها المناه من منها المناه منه منها المناه منها المناه منها المناه منها المناه منها المناه المنا

كا اتناابتام كرنے كى كوئ معبنيستى،

دوسے کہ ادی کی تعنیف کرنے والے اگر تاریخی روایات کو اس معیاد ہر جانچے جس ہردوایات حدیث کوجا بخا تولاہے اوراتی ہی کڑی تنفید و تحقیق کے ساتھ کوئی تاریخی دوایت درج کماب کرتے تو ذخیرہ حدیث میں اگر چار لا تحقیق سے ساتھ کوئی تاریخی دوایت درج کماب کرتے تو ذخیرہ حدیث میں اگر چار لا تحقیق جار مراز کا انتخاب ہوا تھا تو تاریخی دوایات میں وہ چار سومی درہتی ۔ اس طرح منافو سے فیصد تاریخی دوایات نیامندیا ہوجاتی اور بہت سے درہتی دوایات نیامندیا ہوجاتی اور بہت سے درہتی دوایات نیامندیا ہوجاتی ۔

بهی وجهد که آند مدین جن کی آبی مدین بین امول معتد علیه کا درجه رکھتی بین وجهد که آن میں وہ جن راولیوں کو ضعیف قرار دسے کر ان کی روایت بچور دیتے بین ۔ ان بین وہ تاریخ کے میدان بین آتے بین توان ضعیف راولیوں کی روایات بین شری نا ل کا اب کر لیتے ہیں۔ وافذی اور سیف بن عمر وغیرہ کو انتر مدین نے حدیث کے معاطری ضعیف بلکہ اس سے بی زمادہ مجروع کہا ہے مگراری معاطرات معاظرت معافری وہر میں وہی اثمہ مدیث ان کی روایات نقل کرنے میں کوئی معاطرات معافری وہر میں کرتے ہیں کوئی

صریف اور تاریخ کے اس فرق کو ان حفرات نے بھی اپن کمالوں میں تسلیم کیا ہے جہوں نے تاریخ کے اس فرق کو ان حفرات نے بھی اپن کما مقام متعین کرنے اوران کی شخصیتوں پر الزا بات نگانے کا علط راسترافتیار کیا ہے اس لئے اس فرق پر مزید سجف کو طول دسینے کی مزودت نہیں۔

فلاصہ ہے کہ عام دنیا کی اریخ اور اسیں مدون کی ہوگ کتابی فن مدیث فقہ یاعقا مذکی طرح شراحیت اسلام کے عقائدوا حکام سے بحث کرنے والا کوئی قن بنیں ہے جس کے لئے روایات کی تعقیع و تنقید کی سخت ضرورت ہو اور کھرے کھوٹے کو ممتا نہ کئے بنی مقصد مامیس نہ ہو۔ اس لئے فن تالیخ یں ہرطرے کی توی وضعی من اور سیحے وقیم دوایتی بغیر نقدو تم مو کے جمعے کردیئے میں کوئی ممنا کھ بہیں ہم کا گیا ۔ علوم قرآن وسنت کے ماہروہی علم رج تنقید میں کوئی ممنا کھ بہیں ہم کے امام ما لے کئے ہیں۔ جب فن تا دینے برکوئی تصنید وضعی بیں تو اگر جے زمانہ ما بایت کی تاریخ دس کی طرح بے مرو یا افرا ہوں

اورا فسانون كوابني كماب ميس جكهنبي دينقه بلكه اصول روايت كالحاظ رفيق ہوسے مند کے ساتھ دوایت نقل کرتے ہیں اسی لیتے اسلامی تاریخیں اریخی مینیت میں عام دنیا کی تاریخوں سے صدق واعماد کے اعتبارسے ایک مماز مقام رمحتی ہی سکن ارکے یں ووراداوں کے حالات کی جھان بناوراس جرے دلقدیل سے کام ہس لیتے جون مدیث دغیرہ یں استعال کی جاتی ہے جبساكه اويرعرض كياكياكه اكرفن تاريخيس اس طرح ك جعان بين ك جاتى تو ننانوے فیعید تاریخ دنیاسے کم ہوجاتی اورجو نوا مدعجرت وحکت اورتجارب عالم ك اس فن سے والستہ بن ان سے دنیا محروم ہوجاتی - دوسے جكم عقائدوا حکام شرعیہ کے مقاصداس سے دابستہنیں، آواس اعتباط و شفتد كى طرودت مى بني تى اس لفصديث اورجرى ولعديل ك ائم في من تاریج بی توسع سے کام لیا۔ ضعیف دتوی اور نَق غِرِلْق مرطرح کے لوگوں کی ددایتی اس پس جمع کردیں ۔ خود ان حفرات کی تفریحات اس برشا ہر ہیں۔ صدیث واصول صریت کے مشہورا مام ابن صلاح نے اپنی کتاب علوم الحديث مين قرمايا:

مورخین یں یہ بات غالب ہے کہ روایات کیڑہ جمے کرتے ہیں جن ہی صبیح دیقیم ہرطرے کی روایات خلط ملط ہوتی ہیں۔ وغالب على الطخباريين الإكثار والتخليط فيما يرودنه دعلوم الحديث مثلث)

تدریب الرادی دوم میں سیوطی تے بھی لجینبہ بہی بات لیکھی ہے اس

طرح فتح المنيث وغيره من مي يبي بات نقل كي كئ ہے۔

این کیرجوهدین دنفسر کے شہورامام اور برے ناقد معروف ہیں دوایات میں تنفید کھیت ان کا فاص امتیازی دصف ہے - مگر جب ہی بزدگ تارسنج برکتاب البدایہ والنہایہ ہے ہے بی تونفید کا وہ درجہ باتی شہیں رمہا۔ خود البدایہ والنہایہ مدیم حب لمد ۸ - تعین ناری روایات درج کرتے کے بعد ایجھتے ہیں کہ اس کی صحت میرے نزدیک مشتبہ ہے مگر مجھ سے بہلے ابن جریر دغیرہ یہ دوایت نقل کرتے آئے ہی اس لئے میں نے بھی نقل بہلے ابن جریر دغیرہ یہ دوایت نقل کرتے آئے ہی اس لئے میں نے بھی نقل سردیا آگہ وہ ذکر نہ کرتے تو میں ان کو اپنی کماب میں نہ لانا -

ظاہر ہے کہ کسی حدیث کی تحقیق میں وہ یہ ہرگز نہیں کہ سکتے کہ اس کی صحت شنبہ ہونے سے با وجود چو کہ بہلے کہی بزرگ نے انکھلہ اس کی صحت شنبہ ہونے سے با وجود چو کہ بہلے کہی بزرگ نے انکھلہ اس کے ایک تقا ہوں۔ یہ تاریخ ہی کا اپنا مقام مقا کہ اس میں ابن کثیر نے اس تو ستع کوجا بر قرار دیا۔

اوریہ اس کے با وجود سے کہ ابن کیرنے البدائیۃ میں بہت سے
مقابات پر طبری کی روایت پر تمفید کرکے دد تھی کر دیا ہے۔ یہ سب اتبیں
اس کی ننہادت ہیں کہ نن اریخ بی ان حفرات ناقدین نے جی ہی مناسب
سمجھلہ کے کہی واقع کے متعلق حتیٰ دوایات مہلی ہیں ، سب کو جمع کر دیا جائے
ان پر جرح و تعدیل اور نقد و تبھرہ اہل علم سے لیے جھوڈ دیا جائے۔ اور
سیمی خاص نی خوس کی آنفاتی غیر طبی بہیں بلکہ تمام اسمہ فن کی سوچی مجھی دوش اس کے بران تاریخ ہیں ضعیف وسقیم دوایات کو بلا تنفید
اریخ ہیں ہی ہے کہ فن تاریخ ہیں ضعیف وسقیم دوایات کو بلا تنفید

در کردیناکوئ عیث بنیں۔

کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان دوایات سے دین کے عقائد یا احکام شرعی تو نا بت کرنا ہیں ، عرب ونصیعت اور تجارب آوام وغیرہ کے فوائد حاصل کرنا ہیں ، وہ اوں بھی ہوسکتے ہیں ۔ اوراگر کوئ شخص ان ایکی دوایات سے کسی لیسے مسلم پر استدلال کرنا چا ہتا ہے جس کا تعلق آلای عقائد یا احکام علیہ سے ہے تو اس کی اپنی ذر داری ہے کہ دوایات کی سفتہ اور دا داوں برجرح ولقدیل کا وہی فعالے طافتیاد کرسے جو حدیث کی دوایات میں لازم و خروری ہے ۔ اس کے لغیر اس کا استدلال جائر ہنیں اور یہ کہناکہ کہی بڑے نقہ اورا مام حدیث کی کناب تاریخ میں یہ، دوایت درج ہے اس کو اس ذمہ داری سے مبکدوش نہیں کرتا۔

اس بات کو اس مثال سے بھی کہ انم معبہدین اور فقہا راست میں بہت سے ایسے حفرات بی ہیں جونن طب کے بی ماہر ہیں جبسے امام شافعی و غیرہ اور لیعفی حفرات کی تمانیف بھی فن طب میں ہوجدیں سے مفرات اگر کمی طب کی کتاب میں است بار کے خواص و آثار بان کرتے ہوئے یہ کھیں کہ مٹراٹ میں فلال فلال خواص و آثار ہوتے ہیں، خزیر کے گوشت پوست اور بال کے فلال فلال خواص و آثار ہیں ۔ بھرکوئ ادی طب کی کتاب بیس ، ان کے کلام کو دیکھ کران چیزوں کو جائز قرار دسین طب کی کتاب بیس نہ کھا کے استدلال میں یہ ہے کہ فلال ام ما عالم سے اپنی کتاب میں ان کے کلال ام ما عالم سے اپنی کتاب میں ان کے کلال امام یا عالم سے اپنی کتاب میں ان کے کا ذکر بھی نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ استدلال

درست بوگا ۽ اوريه كوي فرضي شال سينهي سشيخ جلال الدين سيوطي امت کے کیسے بڑے عالم ہیں علوم شرعیہ میں سے شاید کوئ فن منہ سے جوٹا جس بران می تعدانیف بون، ان می بزرگی اور تقدس می کو کلانمین مكرم ومنوع طب مران كي تصنف كماب الرحمة في الطب والحكمة ديكه يعج اس ميں متعدد امراض كے علاج اور منافع كى تحصيل كے ليخ وسنعے سطح بي، ان بس بهت سي حام جزي سي شال بي، اب اگر كوئ شخص اس كماب سے حوالہ سے ان كوجائز ثابت كرنے لنگے اورسیوطی كی لمرے اس منسوب كرس توكياكوي يحيح الحواس آدى اس كودرست با دركرسكاب اسىطري ورببت سے علمار فقهار جن كى تصالىف فن طب دغروس بى -سبسيس حام يمزون كيفواص وآثارا ورطراق استعال ذكركياجا تلب خون اورانسانی بول دبرا د ا در ... شراب اور منرسیمی جروس سے فوال تحصے جاتے ہیں اور اس جگہ وہ اس کی عرورت محسوس بنس کرتے کہ ان کا مرام یا نجس ہونامعی اس مگر تھدیں کیونکہ یہ موضوع طب سے فارج ہے اور دوسری کتب میں میان موح کاسے ۔ ان کی کتب طب سے کوئی دی مرام جروں کوان کانام سے کر حلال کرنے سے آواس میں تعوران کا یا علام سیوطی کانہیں، کہ انہوں نے فن طیب کی کمانب میں حرام اشیار کے حواس كيول يتهيه وكونكه اس نن كامقتصا اورموضوع بى يرسع كرسب جزوں مے خواص وا المستھے جاوی ، حلال حرام ہونے کی سحبت کا یہ وقع بنیں، اور جہاں اس کا موقع ہے وہ ان کے حوام ہونے کو لیکھ میں ،

قصوراس عقلمند كاب جواس حقيقت كونظرا نداد كرك طبى كاس حلال وحُرام سے مسأل الكالمنے للكے - اس لمويل مجيد كے بعدي لينے اصل موضوع کلام کی طرحت آبوں کرمن حفرات نے مشاجرات صحابہ رلینی صحابہ کرام کے باہمی اخلافات) کے معالم کوتاریخی ردایات سے چکانے اورانہیں کی بنياديران كيفيصله صادركرن كابرااتها ياب ان كرمغالطهيس لگاہے کہ یہ تاریخی دوایا ت جن کتا ہوں سے لیگئی ہیں ان کے مصنفین بڑے تَقْ علمام ا ورصديف وتفسير كامام ملف كت بين-اس يرغور بنيس كياكده اس كماب مين عقامة اوراعال شرعيه ي بحث لي كرنبين بيطف بكدنن ديغ کی گیاب ایک دست بین جس میں میعے دستیم برطرے کی روایات بلا تنفید جمع كرديين مى يراكتفا كرنے كامعول معلوم ومعروب - بال اگركوكي فس ان مصعقیده یاعل کامسًد اس کرناچاسے توروایت اور راوی کی مختله تنفید و ایم اس می این ذمر داری ہے۔ وہ ایم نن اس سے بری نہیں ، علمار محققين نے اس كولورى طرح واضح كرديا ہے كمعقائر واعال ترجيم كعمعاطيس ناري روايات جوعموا المبحج وسقيم معتبروغير مخبركا مخلوط مجوعم ہوتی ہیں ان کو نہ کری مسکری سندس بیش کیا جا سکتا ہے نہا جی محدثانه ان سے استدلال کر کے کوئ مسکد شرعیہ تا بت کیا جا سکتا ہے۔ اب دیجھنا بہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ کوئی عام تاریخی مسئلہ ہے یا احکام شرعیر کا ایک اہم باب ہے۔

# صحابرا ورمثاجرات صحابته كامستلير

پری امت کااس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رض کی معرفت ان سے درجات اور ان میں بیش آنے والے باہمی اخلافات کا فیصلہ کوئی عام تاریخی مسلم نہیں بلکہ معرفت محابہ توعلم حدیث کااہم جز ہے جب اکہ مقدمه اصابہ میں حافظ این جرد من اور مقدمه استیعاب میں حافظ این عبد البرس نے مضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام رہ کے مقام اور باہمی تفامنل و درجات اور ان کے درمیان بیش آنے والے اختلافات کے فیصلہ کو علما راہمت نے اور ان کے درمیان بیش آنے والے اختلافات کے فیصلہ کو علما راہمت نے عقیدہ کا مسلم قرار دیا اور من مام کتب عقائد اسلامیہ میں اس کو ایک مشقل باب کی چشیت سے میخما ہے۔

ایسا مسکر جوعقائر اسلامی بوئی ہے۔ اس کے نیصلے بجائے بی ظاہر بربہت سے اسلامی فرقوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ اس کے نیصلے بجائے بی ظاہر ہے کہ قرآن دست کی نصوص اور اجماع است جسے شرعی جحت در کا دہیں ، اس کے متعلق اگر کسی دوایت سے احدالال کر ناہے تو اس کو محدثان اصول تنقید پر بہر کھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تا رکنی دوایتوں میں ڈھونڈ نا اوران برائے اد پر بہر کھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تا رکنی دوایتوں میں ڈھونڈ نا اوران برائے اد عدیث بی کی بی موی کو ل بیول ان کی فنی حیثیت بی تاریخ بیرجس میس صحیح وسقیم دوابات جمع کر دینے کا عام دستوریدے۔

یی وج ہے کہ حافظ حدیث امام این عبدالبر م نے جرمع فت صحابہ کے موضوع پر اپنی بہترین کتاب " الاستیعاب فی معرفیۃ الاصحاب " کھی تو علمار است تے اس کوبڑی قدر کی نظر سے دیجا می اس کو اس میں مثاب بات می مار است تے اس کوبڑی قدر کی دوایا ت بھی شارل کردیں تو مام علمارامت صحابہ کے متعلق کچے عیر مستند تاریخی دوایا ت بھی شارل کردیں تو مام علمارامت اور ایم مدین تے اس عمل کواس کتاب کے لئے ایک بدنما داغ قراد دیا۔ حجی معدی ہجری کے امام حدیث ابن معلاج جن کی کتاب علوم الحدیث احول حدیث کی دوج مانی گئی ہے اور بعد کے ہنے والے محدثین ابن معلاج جن کی کتاب علوم نے اسی سے اقتباسات لئے ہیں یہ ابنی کتاب کے انتالیسیویں باب ہیں دجن کو بعثوان الواع سے اکتباسات سے ہیں یہ ابنی کتاب کا تنالیسیویں باب ہیں دجن کر تیے ہوئے دی کوب کو نوان الدعیہم اجھین پر کلام کرتے ہوئے دیں۔

معرفت صحابه ایک بر ارعلم عیس میں لوگوں نے بہت بہت نصائی مت محمی بیں اور ان میں سیدے افضل واعلی اور سب مصر بایدہ مفید کتاب الاستیجاب سے ابن عیدالبر کی اگر اس کو یہ بات عیب دار مذکر دیتی کر اس میں هانداعِلم كبيرة داكن الناس فيدكتباكثيرة وصن احبها واكثرها فواسد— ركتاب الاستيعاب الابن عبد البرلولام اشان د ب من ايوادة كثيرا مما شعبر بين الصحابة وحكاياته

عن الاخباريين لاالحدثين وغالب على الاخباريين الأكثاد والتخليط فيما يرووينه -رعوم الحديث ٢٦٢) طبع المدترين المنوريخ

مشاجرات صحابہ سے متعلق نارسی ی دوایات کو درج کردیا ہے محدثیا نہ دوایت پرمدار نہیں کھا ادریہ ظاہرہے کہ مورضین برغلبہ اس کا ہے کہ بہت دوایات جمع کردی جائیں۔ جن کی روایت بی معتبر فیر محبتر دوایات خلط ملط معتبر فیر محبتر دوایات خلط ملط

اسی طری علام میوطی دھ نے تدریب الرادی میں علم معرفت محاب برکلام کرتے ہوئے ابن عبدالبر کی استیاب کا ذکر تغربیًا نہیں الفاظ میں کیا ہے جو ابن صلاح کے اصول مدیث سے اوپر نقل کے گئے ہیں جس میں مثابرات صحابہ کی مجت میں تاریخی روایات کے داخل کر دسینے پر سخت مثابرات صحابہ کی مجت میں تاریخی روایات کے داخل کر دسینے پر سخت اعترام کیا ہے و تدریب الرادی صدیق

دوسے محدثین نے نتے المنیف دغیرویں ابن عبدالبرکے اس المراعل برردکیا ہے کہ مناجرات صحابہ کا مسلہ جوعفید و کامسکہ ہے اس میں ناریخی دوایات کوکیوں د اجل کیا۔

وجریہ ہے کہ این عبد البرکی کتاب الاستیعاب کوئی عام ٹاریخ کی گناب نہیں بلکہ "علم معرفت اصحاب "کی کتا ب ہے ،جوفن حدیث کا جزم ہے ، آگرا بن عبدالبرنے مجی عام ٹاریخ پرکوئی کتاب بھی ہوتی ادر اس میں میغیر متند اریخ روایات سی تومالباکسی واعزاض مرد البیااب بویر- ابن کیرویر ائمه حدیث تاریخ تالوں برکسی نے یہ اعراض بنیں کیا۔

# صحابة كرام كى جُندج موصيات

مالق تحریری بربات وارضی ہوئی ہے کصی برکام جس مقدس گروہ کا نام ہے وہ امت کے عام افراد ورجال کی طرح نہیں وہ رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے دربیان ایک مقدس واسط ہونے کی وجہ سے ایک خلص مقام اور عام امت سے امتیا ذرکھتے ہیں۔ برمقام وا متیا ذان کو قرآن و سنت کی نصوص و تھر کیا ت کا عطا کیا ہواہے اور اسی لئے اس پر امت سے اجامع ہے۔ اس کو تاریخ کی میجھے وسقیم روایات کے انبار میں کم نہیں کیا جا کا اجامع ہے۔ اس کو تاریخ کی میجھے وسقیم روایات کے انبار میں کم نہیں کیا جا کا گرکو کی روایت ذخیرہ حدیث میں بھی ان کے اس مقام اور خان کو مجروح کرتی ہوتو وہ جی قرآن وسنت کی تصوص صریح اور اجام امت کے مقابلیں ہوتو وہ جی قرآن وسنت کی تصوص صریح اور اجام امت کے مقابلیں ہوتو وہ جی قرآن وسنت کی تصوص صریح اور اجام امت کے مقابلیں ہوتو وہ جی قرآن وسنت کی تصوص صریح اور اجام امت کے مقابلیں ہوتو وہ جی قرآن وسنت کی تصوص صریح اور اجام امت کے مقابلیں ہوتو وہ جی گرائی روایا ت کا تو کہنا ہی ہے۔

#### نصوص فرآن كريم

تم ہترین اٹست ہوجو لوگوں کے دنفع اور اصلاح) کے لئے بیٹید ا ک گئی ہے۔

کنت عرضه پر امدّ الحرجت للتکاسی ۔

ر، وكــن لك جَعَلناكم امته وسطالتكونؤاشهداء على الناس-

ا درہم نے ٹم کو ایک ایسری جاعت بنا دیا ہے جو (ہر سلوسے) بهايت اعتدال برب تاكرتم رفحالف وگوں سے مقابلہ میں گواہ ہو۔

ان دونوں آیتوں کے اصل مخاطب اور پہلے مصداق صحابرامیں ماتی است بھی اپنے لیسے عمل کے مطابق اس میں داخل ہوسی ہے لیک محابہ كرام كاان دونول آيتول كالبخ صداق بونابا تفاق مفسري ومحدثني نابت ہے۔ ان میں صحابہ کرام کا بنی کریم صلی السّعلیہ وہم سے بعدتهام انسّانوں سے افضل واعلى اورعدل ولقه بعدنا وارضح طرريه نابت بوتماسي ، دكره ابن عبدالمبرفي مقدمة الاستيعاب اورعلامه سفاربى ندشره عقيدة الدرة المفيته مي اس كو جہوراست کاسلک قرار دیا ہے کہ انبیار سے بعد معابہ کرام افضل الخلائق ہیں نت براہم بن سعید جو ہری کہتے ہیں کہ میں تے حفرت الوا مامہ سے دریا كياكه حفرت معاويه اورعم بن عبدالعزيزان دونون ميس كون انفسل بس تواہوں نے فرمایا:

يعيئهم اصحاب يحوصلى الند لانعدل باصعاب محمد صلى الله عليه وسلم اهداً -ا فصل بونا كجا-دالروضة النديه شرح العقية

الواسطيه لابن تيميده صفا)

علیہ وسلم سے مرا مرسی کونیاں سمھنے

(٣) معدد مول الله والذين معداشد اعمى الكفار محاء بين المرسور اهم ركعاسميدا ينبغون فضلامن الله وضانا ينبغون فضلامن الله وضانا سيماه من وجوههم من اشرالسمود الآيية

محرافد کے دسول ہیں اورجو
اورک آپ کے صحبت بافتہ ہیں وہ
کافروں کے مقلیلے بن ینز ہیں اور
آپ سی میں مہربان ہیں ۔ لیخلطب
توان کو دیجھے گاکہ مجھی رکوع کر رہے
ہیں اور کبھی سبحدہ کر رہے ہیں افلا
تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی
جستجو ہیں دیکھے ہیں ان کے آثار
جستجو ہیں دیکھے ہیں ان کے جروں پر
اور ان کے جروں پر
افیاں ہیں ۔

س عام مفتری امام قرطبی وغیرہ نے فرامایکہ والذین معه عام ہے
اس س تمام صحابہ کرام کی اوری جاعت داخل ہے ادر اس میں تمام صحابہ کام
کی تعدیل ان کا ترکیہ اوران پر مدح ، وننا خود مالک کا منات کی طرفت آئی ہے
ابوع وہ ذبیری تھتے ہیں کہ ہم آیک دور صفرت امام الک کی تحلی میں
عقے لوگوں نے ایک خص کا ذکر کیا جو لعبض صحابہ کرام کو بُرا کہ تا عقا الم مالک یہ بیت کیت لیف خص کے ذکر کیا جو لعبض صحابہ کرام کو بُرا کہ بن تحق کے دل
یہ آیت لیفیظ بہم الکفار تو کھی تعاوت فرمای اور میم فرمایک حیث خص کے دل
میں رسول اسلم میں المخالے مسلم کے صحابہ میں کے متعلق غیظ ہودہ اس آیت
کی در میں ہے۔ لینی اس کا ایمان خطرہ میں ہے کیونکہ آیت میں کہی صحابی سے
کی ذریس ہے۔ لینی اس کا ایمان خطرہ میں ہے کیونکہ آیت میں کہی صحابی سے
غیظ کفاری علامت قرار دی گئی ہے۔

الذين آمنوامعه ين مام صحابر رام ى جماعت بلاكبى استنارك

(۲) يوم لايخزى الله النبى والذين آمنوامعه

جس دن که انگرتعالی بنی دلیم کوا ورجومسلمان ( دین کی دوسے) ان کے ساتھ ہیں ان کورسواہیں مرے گا۔

> ره) والسّابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اللّهعوهم باحسان رضى الله عنهم رضواعنه واعد لهم حبّنت مجوى تعتها الانهر الاية.

اورجوبهاجربن اور المسكاد دایمان لانے پس سب ایک اور دائی است میں اور دیمیا است میں اختا اور دیمیا است میں اختا اور دیمیا است اس سکاتھ ان کے بیروبی الدان سب داخی ہوا اور وہ سب اس داخی ہوا اور وہ سب اس لانانی سے داخی ہوئے ان کے لئے اللے باغ مہمیا کرد سجھے ہیں جن کے شیعے باغ مہمیا کرد سجھے ہیں جن کے شیعے باخ مہمیا کرد سجھے ہیں جن کے شیعے باخ مہمیا کرد سجھے ہیں جن کے شیعے باخ مہمی میں جن کے شیعے باخ مہمیا کرد سجھے ہیں جن کے شیعے باخ مہمیا کرد سی جاری ہوں گئی۔

اس بیں صحابہ کرام کے دوطیقے بیان فرائے ہیں ایک سا بعثین اولین کا دوسے لیجہ سے ایمان لانے والوں کا اور دونوں طبقوں کے بل اولین کا دوردہ انڈرسے راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اوردہ انڈرسے راضی ہیں کہ

ان کے جنت کا مقام ودوام مقراب ، جس میں تمام صحابہ کرام داخل ہیں۔
مہا جرین والفکاییں سے سابقین اولین کون لوگ ہیں اس کی تفیری ابن کیٹرنے تفیر سی اور ابن عبد البرنے مقدمہ استیعاب میں مندوں کے ساتھ دونوں تول نقل کے ہیں ایک یہ سالفین اولین وہ عفرات ہیں جہوں نے رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دونوں قلبوں یعنی بہت اللہ اور بیش کی طوف ماز بڑھی ہو۔ یہ تول الوں کی اشعری سعید بن معیب، ابن سیری ۔
میں لھری کا ہے وابن کٹر، اس کا حاصل یہ ہے کہ تو یل قبل بہت المقدی سے بہت اللہ کی طوف جو ہجرت کے دوسے سال میں ہوئ ہے اس سیلے میں وہ سیاسی موکو شرون صحابیت حاصل کر جی ہیں وہ سابقین اولین ہیں۔
سابقین اولین ہیں۔
سابقین اولین ہیں۔

دوسراقول یہ ہے کہ جولوگ بعث رطوان لعنی واقعہ صدیب واقع سے میں ترکب ہوئے ہیں وہ سالقین اولین میں سے ہیں ۔ یہ تول الم شعبی سے روایت کیا گیا ہے۔ ابن کیڑ استیعاب)

قرآن كريم نے واقع مديبيس درخت كے بنج بعيت كرنے ولك صحاب كے متحلق عام اعلان فرا يا ہے ۔ له مدونى الله عن المؤمنين الذيب الشجى الله عن المؤمنين الذيب الشجى الله عن المؤمنين ورخت كا نام بعيت والله يك الله بعيث والله يك الله بعيث والله يك الله بعيث والله بعيث بدائل بعد والله بعيث والله بعد الله بعد والله بعد والله بعد والله بعد والله بعد والله بعد الله بعد والله بعد و

بنيس دافيل بوگاجبنم س كوي

لاميدخل الناداحل

شخص نے درخت کے نیجے بیات کی ہے۔

همن مبايع تعت الشيعر، (ابن عبدالبرلبنده في الاستيعاب)

بروال سُالِقِین اولین عوا ، قبلتین کی طرف نما زیس شرکی ہونے والے ہوں یا بیعیت رضوان کے شرکاران سے بعد بھی محا بیت کا شرف ما مراک کرنے والد تام می ابرکوام کوش نقالی نے والذین اتبعوه مراحسات میں دائرل مرکے شام فرایا اورسی سے لئے اپنی دضار کا لی اور جنت کی ابدی نعمت کا وعدہ اور اعلان فرادیا ۔

ابن کیراس کونقلے کرنے کے بعد کہتے ہیں :

باوليهن الغضهداوسَّهم اوسِبٌ بعضهد (الى قولد) فاين هولَاء من الايمان بالعتورَث ا ذهب بونهن دصى الله علهم -(ابن كشير)

مذاب اليم ب ان لوگوں كے لئے جوان حفرات سے باان ميں ابعض سے بغض رکھے باان كو برا كيم النے آل النے آل كور اللہ النے آل النے آل سے كيا واسط جوان لوگوں كوم اللہ شے دا بنى سے اللہ شے دا بنى ہونے كا علان كر دیا۔

اورابن عبدالبرمقدم استبعاب ميس بيهدا يت نقلد كرنى كم بعد تنطقة بيد :

ومن رضى الله عنه لـ مر

لعنی الندعس سے دافنی ہوگیا

بھراس سے کمبی نا داض نہیں ہوگا انت رائٹ دلتا لی ۔

يسغط عليه ابلاً ان شاءالله

مطلب یہ ہے کہ اسٹر تعالی کو ترسب اگی تھیلی جیزوں کاعلم ہے دوراضی استخص سے مستحق میں جرآئدہ زمانے یں بھی رضاء کے خلات کام کرنے والانہیں ہے اس لئے کہی مے واسطے رضاء اہلی کا اعلان اس کی ضا شہب كراس كا فاتمرا ورانجام مى اسى حالت صالحريم وكاس سے دمنارالى كے خلامت کوی کام آئندہ میں نہوگا۔ یہی مقبوں جافط این تیمیہ سے شرح عقیدہ واسطيرميس ا ورسفارين همي شري دره مفية مي مي بحماسي اسسان المحدين كعسبكا زاله خود بخود موكيا جوبر كبتي بس كر قرآن كے يرا علانات اس وقت کے ہں جبکہاں کے حالات درست تھے، بعدیں معاذالٹران سے حالات فراب ہد سکتے اس لتے وہ اس انعام واکرام سے شعق نہیں رہے منوذبا الندمن اليونكهاس سے تونيتي يه الكانا بے كه الله تعالى مشروعين بوج اسنجام سے بے جری سے راضی موکئے تھے، بعد میں برحم بدل گیا ، نوذ بالأرمتء

ليرون على القوام العرفهم وليعرفوننى ثم يحال بين وسيم م ويعرفون الم يحال بين وسيم م ويعرفون الم يحال بين وسيم م ويعرفون الم تدرى مسا المكاني فيقول لاستدرى مسا المكاني أسيم المكاني ال

ظاہر الفاظسے بظاہر الیہ معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں بعض ہجاب رسول الدّ صلی اللہ علیہ دلم ، حرض ہوتا ہے کہ میدان کو وہاں سے ہمادیا حالت کا ، گو حدیث نے طویل کلام کیلے اور حین کا ، گو حدیث کی مشروج میں شراع حدیث نے طویل کلام کیلے اور حین لوگوں کے بارے میں یہ روایت ہے ان کا مصدات متعین کرنے ہیں کئی اقوال منبقول ہیں مگر ہمارے نزدیک تمام روایات کو دیکھ کرا ورحفرات صی برش کے بارے میں قرآن وحدیث میں جو نصائل فارد ہوئے ہیں ، ان کو سلمنے رکھ کرا مام فودی کا قول صیح معلوم ہوتا ہے ، حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ ، شعد دا قوال کے ذبل میں سکھتے ہیں ؛

وقال النووى هم النافقون والموتدون فيجود ان يحتشروا بالغرة والتجبل تلونهم من بالغرة والتجبل تلونهم من جلة الامة فيناً و يهم فقال اجل البيما التي عليهم فقال انهم بن لوالعلك اى لم يوا على طاهر عافار قبقهم عليه قال عياض وغيري وعلى هذا في في في عنهم العزة والتخبيل في في في عنهم العزة والتخبيل في في في في الماري منهم العزة والمخبيل وليطفاء لورهم في الماري من المناور هم في الماري من الماري المناور هم في الماري من الماري الما

ام اودی رہ نے فرایا بھا اور مدیث کامصدان منافقین ہیں اور وہ اوک جو (دل سے ذما فرینوت میں جو دل سے ذما فرینوت میں جی مسلمان نہ تھے بلکہ کا مہر آ اسلام کے نام کو ابنا کے ہوئے تھے) دفات بین کا میں کے ایماد کا در کا ایک میں کے ساتھ دکھا دے کا دھو کر تے سے جو کھا دے کا دھو کر تے سے اور نمازیں آتے تھے اس کے ایک ہا تھ یا ور نمازیں آتے تھے اس کے اس کے ہا تھ یا ور سے وہ کے ایک کا دی وہ کے ایک کا دی اس کے ایک ہا تھ یا وہ کے ایک کا دی اس کے ساتھ دی ہوں گے ایک کی اس کے ساتھ دی ہوں گے ایک کی اس

علامت کی وجہ سے مررورعالم صلی الدعلیہ وسلم بدکادیں گئے ، لیکن جواب دیدیا جائے گارکہ انہوں نے آب کے بعدحا است بدل دی تقی لعنی جس حال ہم میل دی تقی لعنی جس حال ہم آب نے ان کی جوڑا تھا ۔ ایس حالت پر (بھی) باقی نہ رہے اور کھلے کا فرہ مو گئے ، جوان سکے ظاہری دعوائے اسلام کے عتبار طاہری دعوائے اسلام کے عتبار

جار سے نزویک یہ قول اس کئے مجے سے کہ آیت قرآنیہ

حس روز منافق مرد اورمنافق عورتین مسلانوں سے کہیگئی کہ ذرا ہمارا انتظاد کر او کہ ہم بھی تمہارے نورسے کچھ رفتی حاصل کریس ان کوجواب دیا جائے گاکہ تم لین بچھے لوٹ جا قبھر ( دہاں سے) رفتی تلاش کرو۔ بوم يقول المنفقوت والمنعقت للذين آمنوا النطودا نقتبس من لأدكسيم قيل ادجوا ولأمكم خالتمسوا لوراً، (سودتخ الحديد)

کے موافق ہے۔ آیت سے صاحن ظاہر سے کہ ابتداء روز تیامت سی منافقین وین

عے ساتھ لگ جائیں گے، بعد بی علی گی ہوجائے گی لفظ آرت و آجر حدیث
بالای بعض روایات میں آیا ہے اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ
رسول الدّ صلی اللّہ علیہ وسلم کے بعد مجھ لوگر جو گئے تھے ر العیاذ باللّٰ
البحق ہمارے نزدیک می بات یہ ہے کہ اگرا رتدا دسے ارتدا دعن
الاسلام ہی مراد ہوتر بھی اس سے وہ اعراب مراد ہیں جنہوں نے اسلام
کی رویں آکرزبان سے یوں کہدیا مقاکہ ہم مسلمان ہیں اور میسے معنی میں
ان کے دل میں اسلام جاگریں نہ ہوا تھا حس کو قرآن میں اس طسمع فروست رمایا:

مالت الأعراب امن مل من من من المرتومنوا ويكن مؤلول الديان اسلمنا وليما يدخل الديان في مناويم المديد من مناويم المعامد وسودة المعامن)

یگنوار کیتے ہیں کہم ایمان کے آئے، آپ فرما دیجئے کہ نم آبان تو نہیں لاسے سکن اوں کہو کہم مخالفت ججور کر مطبع ہو گئے اور ابھی نک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

مافظ خطالت نعيسى اجمى بات تكمى بهد

حفرات صحابہ سے کوئی بھی مرتد بہنیں ہوالبعض گنوا داعرائی ن کادین کی نصت میں کوئی دخیل بہنیں رہا ز مرت زبان سے کلم لم يرتدهن العكابة المددون المكابة المددون المكارية ويرفض من المدون المدون المدون المدون المدون المدون وذلك الدوجب المدون وذلك الدوجب

يُره ليا) وه حفرت صديق اكب

ے زمانہ میں مرتد ہوگئے تھے،

اس سے منہوم حابہ کرام سے بارہ

س كى شك وشبه يدانس عوا

اورحود مديث كے العاظي ال

كواصحابى كة بجائة امينعًا بىء

متدحًا في العيرين وبيدل وتولئ آصيحابى بالتصغير علىقلله على وهم ـ رفتح البادى ميستس)

بعيغة لصغيرااناتهى اس لمرت آپ فرا دیجهٔ کریه میرارات (4) قل هـ آ اسبيلي ا دعو الحالله على لعيرة انا ورس

ہے، میں اللہ کی طرب سے دعوت دیتا ہوں بھرت کے ماعقریں

ظاہرے کہ محابہ کوام سب کے سب بی دسمل استصلی استعلیمدم مے تالیع ومتبع سے اسباس میں داخل ہیں۔

آب كمردي كم حرسب النر كينب اودسلام كيندول ير من کوالنڈنے منتخب فرمایاہے (اس کے ساتھ ددسمری اسیس

مجى اورجن لوكون نے مرااتراع

(٤) عل المحمد لله وسلامً على عبادة الذين اصطفى دمع تولدتعالى شمرا ويرتينا الكتاب الذين اصطفينامن عبادنا

فهنهم ظالِم نفسه ومنهم مقتصند ومنهم سابق بالخير ماذدن الله دلك هوالفضل الكبير- رسوره فاطر

اس آیت میں صحابہ کوام نظم کو ، منتخب بندے ، قرار دیا گیا ہے آ گے ان ہی کی ایک قسم میں فرار دی ہے کہ ، ان میں نعض این بان میں بعض این بان میں نعض این بان میں نعض این بان میں نوالہ کرنے والے ہیں ، معلوم ہو اکہ اگر کسی صحابی سے سی وقت کوئی گئا ہ ہوا ہوا ہی ہے تو وہ معان کردیا گیا ، درنہ بھران کو ، منتخب بندوں کے ذیل میں ذکر نہ فریا یا جا تا ۔

ظاہر ہے کہ کا ب بین قرآن کے پہلے وارت بن کو یہ کتا ب بلی ہے مکی ہے کہ کرام ہیں اور نص قرآنی کی روسے وہ المند کے منتخب بندے ہیں اور بنسی ان منتخب بندوں پر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے ، اور بہلی آیت میں ان منتخب بندوں پر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے ، اس طرح سمام مسلام اس سلام خدا وندی میں شامل ہیں ذکا المحلا

السفادين في شريع الدرة المفيشة

(۱۸) سورہ حشرمیں حق تعالی نے عمد رست الت کے تمام موجود اور آئندہ انے والے مسلمانوں کا تین طبقے کرکے ذکر کیا ہے۔ بہلا تہا جرین سما، من کے بارسے میں متی لعالی نے یہ فیصلہ فرایا:

اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، ولئک سیحے ہیں۔ دوسرا المعکاری، جن کی صفات ونصائل ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم

نے مند ایا:

اولٹک هم المنفلحون بی لوگ فلاح پانے والے بی اوگ فلاح پانے والے بی اوک فلاح پانے والے بی تیراطبقران لوگوں کا ہے جو دہا بڑین والفئاد کے بعد قیامت تک سے والا ہے ، ان کے بارے بی فرایا:

ادروہ لوگ جوبعد سی یہ کہتے ہوئے آئے کہ لے ہما رہے یہ ورکے آئے کہ لے ہما رہے یہ ورد گارہا ری بھی مغفرت فرما اورہا دے ان معالیتوں کی بھی جو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں ا ورہما رہے دلوں میں میان لائے لائے والوں میں میان لائے لائے والوں میں کوئی لغف نہر کڑا

والذبن جاء وامن بعثم يقولون رسااغفرلنا ولاغزنا الذين سبقونا بالايمان ولا مخيص في علوبنا علاللذين آمنوا

 کودیا ہے اور بیم اس حال میں دیا ہے کہ النزلقائی کو بیر بھی معلوم تھا کہ ان کے باہم جنگ ومقا کم بھی ہوگا۔ علمار نے فرایا کہ اس آیت سے معلوم ان کے باہم جنگ ومقا کم بھی ہوگا۔ علمار نے فرایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحاب کرام سے بعد اسلام یں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جو صحاب کرام سے بحرت نہ رکھے اور ان کے لئے دعانہ کرسے۔

به اليكم البكرات المراق المراق المان في ايمان كو المواس المراق المواس المراق المواس المواس المواس المواس المواس المواس الموال المواس ا

رم) ولكن الله حب اليكم الايمان وزينينه في قلوب بمر وكرة الديم الكفوو الفسوق والعيا اولينون في في المالي الداشيون في في المالي الداشيون في الله علم علم من الله ونعم المواقع والله علم علم الرسوية جرات والله علم علم الموية جرات الموية جرات الموية جرات المالية الما

اس آیت سی بلااستنارتهام صحابه کرام رض سے لئے یہ فرمایا کیا ہے کہ استنارتهام صحابہ کرام رض سے لئے یہ فرمایا کی مجت اور کفر دفتی اور کتا ہوں کی نفرت وال دی ہے۔

اس جگرنفه ان صحابه کی سب آیات کا استیعاب بیش نظر نہیں ۔ ان کے مقام اور درجہ کو نامت کرنے کے لئے ایک دوآ یسی می کانی آی جن سے ان کا مقبول عند الله میں نا الله لغالی کا ان سے راضی ہونا اور البری جنت کی نعمتوں سے سر فراز ہونا تا بہت ہے۔

مافظ ابن تیمیم نے اپنی کتاب العدادم المسلول علی شاتم الرسول میں فرمایاکہ الله لعظ المسلول علی شاتم الرسول میں فرمایاکہ اللہ العدالی اسی بندہ معدراضی ہوسکتے ہیں جس کے بارسے میں اس کے معلوم ہے کہ وہ آخر عمرتک موجات رضارکو لیوراکرے گا اور جس سے اللہ مقالی واضی ہوجا وسے تو میم مجھی اس سے نا راض مہیں ہوتا ۔

### صحابه رام كانصوى مقا اماد بوين

جن احادیث نبوبہ میں ان حفرات کے فضائل و درجات کا ذکر ہے ان کو شارکر نا اور لکھنا آسکان بھی نہیں اور ضرور ت بھی نہیں۔ اس لئے یہاں جند روایات کھی جاتی ہیں جن میں پوری جاعت صحابہ کے فضائل جھومیتا کا ذکر ہے خاص خاص افراد یا جاعتوں سے بار سے میں جو کچھ آیا ہے اس کو حجود ا جا ہے۔ کر حجود ا جا ہے۔

(۱) تعجیمین اور شام کتب اصول می*ں حفریت عمر*ان بن حصین رخ <u>سسے</u>

وابت بهكدرسول الله على العظيد ولم فيقرما لأن والمناه المناه المنا ببترين قرك مراجه عران خيوالناس تونى تمالنات لوكوں كاجواس سے منصل ہے تير الوتهم متم الذي الوذه مر ان لوگوں کا جواس سےمتصل ہے متم الذين يلونهم فالاادرى دادی کتے ہیں کرمجھ یہ یاد نہیں ذكومترثين وثلاتته يثمان رباكمتسل لوگون كادكر دد بعن هم دوم شهد ودي مرتب فرما این مرتب اس کے ولاليتشهدون ويخونون بعدالیے لوگ ہوں گے جو ہے ولإيونينون وسنذروب كي شيادت ديين كوتيار نظر ولالوفوت ويظهر فيمالسن آویں۔ خانت کریں گے المت وللشنبة الإمالكا دجع الغوائد دارہوں سے،عہد کنی کریں گے صنوع ع طبع معرا معامدے ورہے ذکری کاور ان میں ربوم کے فکری کے الی

و ظاهر موجائے گا۔ اس صديث مي منسل آنے والے او کون کا اگرد و مرتبر ذكر فرا ما ہے تعدورا قرن صحابه كالورتسرا تابعين كاسه إدراكرتن مرتب ذكرفه والمهم توجوشا قرن منبع قالعین کاهی اس میں شائی ہوگا۔ وی صحیحین اور اور اور و تریزی سے طریت الوسی فیردی سے روایت یے کہ دسول البدسی الٹرعلیہ وہم نے فرما یا ۔

س لاشتواصیای فان اعلا نوانفق مثل احد دهباماینغ مداهدهم ولانصیفه -د مع الغواتر)

میر صحاب کوبراند کہوکبولک تم س سے کوئی آدمی اگر احد بیار کے برابر سونا السرکی داہ میں خرج کرے توصیابی کے ایک مد بلکر آدھے مدکی بر ابر معی نہیں ہوست کتا ہے

مدعرب کاایک بیانہ ہے جووزن کے کحافر سے آج کل کے مروج تقیراً ایک سیر کے برابر ہوتا ہے اس صرف نے بتلا یا کہ سیّد الانبیار صلی الدّعلیہ وسلم کی ذیارت وصیحت وہ نعمت عظیم ہے جس کی برکت سے صحابی کاایک عمل دوسروں سے مقلیلے میں وہ نسبت رکھتا ہے کہ ان کاایک میرُ بلکہ آدھا سیر دوسروں کے بیار مرابروزن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے ، ان کے اعال کو دومروں کے اعالی برقیاس ہیں کیاجا سے آ

اس صدیت کے شروع میں جویہ ارمث دید لا تسبواصحابی یعنی میرے صحابہ پرست نکرو، لفظ سب کا ترجمہ اردو میں عمر ما گائی دیا کیا جا تا ہے جواس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں کیونکہ گائی کا لفظ اردوزبان میں نعمتی کلام کے لئے آتا ہے، حالانکہ نفظ سب عربی زبان میں اس سے دیا وقتی ہو۔ گائی کے لئے تقیق لفظ عربی سب کہاجا تا ہے جس سے کہی کی تفقیق ہوتی ہو۔ گائی کے لئے تقیق لفظ عربی میں شبخ آتا ہے۔ موقی ہو۔ گائی کے لئے تقیق لفظ عربی میں شبخ آتا ہے۔ مانظ ابن تیمیہ میں الفظ عربی میں شبخ آتا ہے۔ مانظ ابن تیمیہ میں الفلام المسلول میں فرایا کہ اس حدیث میں حانظ ابن تیمیہ میں المان میں فرایا کہ اس حدیث میں حانظ ابن تیمیہ میں المان میں فرایا کہ اس حدیث میں حدیث میں المان میں فرایا کہ اس حدیث میں حدیث میں المان میں فرایا کہ اس حدیث میں میں فرایا کہ اس حدیث میں میں میں فرایا کہ اس حدیث میں المان میں فرایا کہ میں فرایا کہ اس حدیث میں المان میں فرایا کہ اس حدیث میں میں فرایا کہ میں فرای

لفظ سبالی عام بنی کے لئے آیا ہے جولعن طعن کرنے سے مفہوم سے عام ہے۔ اس کا ترجہ براسحنے سے سیا ہے۔ عام ہے۔ اس کا ترجہ براسحنے سے سیا ہے۔ عام ہے۔ اس کا ترجہ براسحنے سے سیا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گہا ہے کہ کہا گہا ہے کہا گہا کہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا:

الله الله في اصحابي لا تنفيهم غرضًا لعدى فهن المهم فيجى احبهم ومن الغضهم فيغضى ابغضهم ومن الداهم فقد الغضهم ومن الداهم فقد الأله ومن الدائي فقل الدي الله ومن الدي الله فيوشك ان ياخذه رجع الفوائد صافح عد)

مرعصابه كمعالي مين مير بعدان *کو*ر لمعن و نیج ) نشانهٔ بناو کیو مکر جس شخص نے ان سے معبت في توميري معبت كيساته ان سے محبت کی اورجس نے ان سے نعف رکھا تو میرے نعف کے ساتهان سے بیض رکھا۔ اور مس نے ان کوایڈار ہنجائ اس نے مجھے ایدا پہنچائ اور ص نے مجھے ایدادی اس نے الدتعالی كوابذا ببنحاتى اورجسالتسكواندار سناا باہے توفریب ہے کہ الشراس كوعذاب مين كرد لے گا۔

اس مدیث میں جویڈ رایا کہ جس نے صحابہ کرام سے محبت رکھی وہ میری محبت کے ساتھ محبت رکھی اس کے دوسنی ہوسکتے ہیں ایک برکھا کا سے محبت رکھی گا محبت رکھنا میری محبت کی علامت ہے ۔ ان سے دہی شخص محبت رکھے گا جس کو میری محبت حاصل ہو۔ دوس منی یہ مسکتے ہیں کہ جوشخص میرے حس کو میری محبت رکھتا ہوں اس طرح محمدی سے محبت رکھتا ہوں اس طرح اس کی محبور کم مجھے اس شخص سے اس کی محبور کم مجھے اس شخص سے محبت ہو سکتے ہیں کہ جوشخص سے محبت ہو سکتے ہیں کہ جوشخص کی محبت ہو سکتے ہیں کہ جوشخص کی محبت ہو سکتے ہیں کہ جوشخص کی محبت ہو اس کے اس کی محبور کم مجھے اس کے موشخص کی محبت ہو سکتے ہیں کہ جوشخص کی اس محبت ہو تا ہے یا یہ کہ جوشخص محبان سے دوں دراصل مجھے خص رکھتا ہوں ۔

دونوں مضے میں سے جو سی ہوں بہ حدیث ان حفرات کی تبنیم کے لئے کافی ہے جو صحابہ کرام کوآ ذارانہ تنقید کا نشانہ بناتے اوران کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کو دیکھنے والاان سے بدکھان ہوجائے یا محماز کم ان کا اعتباد اس کے دل میں نہ رہے ۔ غور کیا جائے تو یہ رسول لند مسلی الدعلیہ وسلم سے بغاوت کے حکم میں ہے۔

(م) ترمذی میس حفرت عبدالدین عرف سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علی منظم نے فرایا :

جب ثم ایسے لوگوں کو دسکھو جوہ پرسے صحابہ کو ہما کہتے ہیں توثم ان سے کہوخداکی لعنت ہے اس ا و الأيتم الذين ليسُبُون اصحابی مقولوالعندّه الله علی شوک حر- پرجوسم وونون لینی صحابرا ورسم سے بدتر ہیں۔

رجع الغوائدمليع ع)

ظاہرہ کوماہ کوام کے مقابلے ہیں بدتروہی ہے جوان کوبراکہتے والاہ ۔ اس حدیث میں صحابی کوبرا کہتے والاستحق معنت قراد دیا کیا ہے اوریہ اوبرگذر حیکا ہے کہ نفظ ست رق بان کے اعتباد سے مرف فحش اوریہ اوبرگذر حیکا ہے کہ نفظ ست رق بان کے اعتباد سے مرف فحش کالی ہی کونہیں کہتے بلکہ ہرائ کلام حس سے بی کی تنقیص دو ہن یا د آنانی ہوتی ہے وہ لفظ ست میں داخل ہے۔

(٥) ابوداؤد - نرمذی - میں حضرت سعبدین ذبدرم سے روامیت ہے كرانبوں نے مسئا کہ بعض اوگ بعض ا مراد حکومت سے سامنے حفرت علی كرم الله وجهر كوبراكيت بين تومعيد بن زبدرة نے فرمايا افسوس مين و محيمتا ہوں کہ تہارے سامنے اصحاب ہی کریم صلی الدرعلیہ وسلم کوبرا کہا جا تا ہے اورتم اس پر نیے رہیں کرتے اور اس کور دیکے نہیں (اب سن لو) میں نے رسول الدسلى المدعليه وسلم كوير كهت بوئ اسي كانون سے سناہے واور سير صدیث بان کرنے سے بہلے فر ما یاکہ بھی سمجھ لوکہ مجھے کوئی مزودت بہن ہے كهين أتخفرت صلى التدعليه ديلم كى طرف كوى السبى بات منسوب كرول عِزَّب نے نہ فرمائ ہوکہ قیاست کے روز جب میں حضور سے ملول توآب مجھسے اس کاموا خذہ فروا دیں۔ یہ کہتے کے بعد صدیت بیان کی کم) ابو بکر حبّت میں بي عرجنت بين إلى ، عنمان جنت مي بي على جنت مي اللح جنت مي وبرحبت بربس سعدبن الكجت بسهب عبدالرحن بن عوف جت مين جي

ا بوعبیده بن حبسراح جنت میں ہیں ۔ بہ نوحفث رات سحابہ کے ناکلیکم دسوس كانام بس لياجب لوگوں نے بوجھا دسوال كون سے تو ذكر كيا سعيد بنيد دنعی خودایا نام ابتدار بوج تواضع کے ذکر نہیں کیا تھا لوگوں کے اصرار برطا ہر كيا) اس معے بعد حفرت سعيد بن زيد رضي الدعن سے فرايا-

و خدا کی سم ہے کہ صحابہ کرام ہی ر والله منهم مع البيى صلى الله عليه وسلمر يغترفيه وجهه خيومنعل احدك حرولوعة وعبولوح -رجيح الغوائد صليح عطبع معرا

مسيحى تنخص كادسول النملى النر علید کے ساتھ کی جہادمیں خرك بوناجسين اسكاجره غبادا لود بوجائے عرصحابسے برخص کی عربری عبادت وعمل سے بہرے اگرج اس کوعمر لو ج

ا علیہ السلام محطا ہوجائے۔ (۱) امام احد محفت عبداللہ بن مستودرہ سے روایت کیا ہے ۔ کہ انہوں نے وشیرمایا :

جوشغص افتداركرناها بهاب اس كومياستيك اصحاب دسول الله صلی الدعلیه والم کی اقترارکرے كيونكم بيحطرات سأدى المستسب نهايه اين قلوب كاعتبادس پاک اورعلم کے اعتبارے گرے

من كان مناً سيا فليتأس ماصحاب وسول اللهملى اللهعليه وسلمرفانهم ابترهنه الامة تلويًا وإعمقها علماً وإقلهُا تكتفا واقومهاهديا وإهنها مالد متوم اختيارهم الله بععبة

نبسيه واقامة ديسنه فاعر فوا لهم فضلهم ط تبعواآ ثادم فانهم كالواعلى المهدى لمنتقيم درشرج عبده سفارين شريع ۲۲

اور تملّف وبناوٹ سے الگ اور عادات سے امتبار سے معتدل اور مالات کے امتبار سے معتدل اور مالات کے امتبار سے بہتر ہیں۔
یہ وہ توم ہے جب کوالٹ دلتا کی نے اپنی بنی کی صعبت اور دین کی اقا کے لئے بست ندفر مایا ہے تو تم ان کی قدر بہجانوا وران کے آثار کا اتباع کرو کیوں کہ یہی لوگ می تیم طراتی ہے ہیں۔
طراتی ہے ہیں۔
طراتی ہے ہیں۔

(۵) اورالوداؤدطیاسی نے حضت عبداللدین میعودرہ سے دوایت

محدثا ہے۔

ان الله لنطرفى تلوب العباد فنظر قلب محتماها الله عليه وسلم فبعثة بوسالمة فتم نظرفى قلوب العياد بعد قلب محمدها الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحاب غير قلوب العباد.

سب ہندوں سے قلوب سے ہترایا ان کو لمیے بنی کی صحبت اور دین کی نفرت کے لئے پسند کر لیا۔ فاختارهم لصعبة نبيه، ولفركا لايسنه

وسفادينى شرح الدرة المقيده في

(م) مندبزارس حفت وعابرداس بندسيح دوايت كياسي كرسول ا منْدصلی النّٰدعلید دسلم نے فرما یا :

ان الله اختارا صحابى على العالمين سوى النبتين والموسلين و اختادلى من اصحابى اربعة ليعى ابابكروعهروعثمان وعليا تجعلهم اصعلى وقال فى اصعابى كلهم تعير

ده) ا وزدعوهم بن ساعدَه ده سعد دوايت سي كه دسول النُّرصلي النُّرعليم وسلم نے فرمایا:

ان الله اختاري واخارى اصحابى فعيعل منهم وزراع واختانا واصهائ ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة الناسي الماين ولالقبل الله منه يوم القيامسة صرفا ولاعد لارتنيرولى يررة الفغ عجع الزوائد (١٠-١٧)

(۱) حضرت عربا من بن سادية سے روايت سب كر رسول الد صلى الدعليم

سلم نے فرمایا ۔

اندمن يعشى منكفرتيى احتلاقاكتيرا فعليك مرسنق وله الخلفاء الرشدين عصواعلها

تم يس جوشخص ميرے لعد رہے تو بہت اخلافات دیکھے گا توتم لوگوں برلازم ہے کہ بیری سنّت وهدن آنات اور خلفار داست دین کی سنت کو اختیار کرواس کو دانوں سے خبوط اختیار کرواس کو دانوں سے خبور را دانواں سے بہر نہا ہے کہ اس کا داعال سے بہر نہا ہے کہ اس کا داعال سے بہر نہا ہے ۔

ری حدیث کرو کیونکہ ہر بدعت گراہی ہے۔

اس مدین بین رسول الدّ صلی الدّ علیه ویلم نے ابنی سنت کی طرح ملفار رافتدین کی سنت کوجی و اجب الا تباع اور فتنوں سے نجات کا دُدلیک فران دوسری متعدد اعادیث ا در متعدد صحاب کرام سے فرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری متعدد اعادیث ا در متعدد صحاب کرام سے نام بیکر سلمانوں کوان کی اقتدار وا تباع اور ان سے ہدایت صاصبل کرتے کی تلقین فرائ ہے یہ روایات سب کتب مدیبت میں موج دہیں۔

قران وسنت من مقام صحابه كا خلاصه تراني در در دایات

مدیث میں بی نہیں کہ اصحاب رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کی مدح وشن اور ان کورضوان المی اور جنت کی بشارت دی تئی ہے بلکرا مت کوان کے ادب واحرّام اور ان کی اقترار کا حکم بھی دیا گیا ہے ان ہیں سے کہی کو براکھنے پرسنحت وعید سے فرائی سے - ان کی معبت کو رسول الدمی الدم

« مقام صحابر سي بيش كرناسي-

### اس برأمت محرب كالجماع

ایک دوگراہ فرقوں کو حیور کر باتی است محدیہ کا ہمیشہ سے محابہ کرام کے بارے میں اسی اصول پر اجماع والفاق ربا ہے جوا دیر کماب وسنت کی نصوص سے نابت کیا گیاہے۔

رور معابر کوام کے بعد دوم واقرن صفرات البعین کا ہے جس کوا حادیث مذکورہ میں خرالقرون معزات البعین میں مذکورہ میں خرالقرون معزات البعین میں بھی محفرت عمرین عبدالعزیز سہتے افضل انے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک محتوب میں معابر کواس کے بابند محتوب میں معابر کواس کے بابند ہونے کی ماکید الفاظ ذیل میں ذرائی ہے یہ لویل مکتوب حدیث کی مشور کتاب مستداول کتاب الوداؤد میں مند کے ماتھ انحا گیا ہے اس کے عزوری جملے محتداول کتاب الوداؤد میں مند کے ماتھ انحا گیا ہے اس کے عزوری جملے مومقام صحابہ کے متعلق ہیں ہیں۔

فارض لنفسك مادضى به القوم للإنفسهم فا نده على القوم للإنفسهم فا نده على على على وقفوا حسب ينافل كفق المودكانوا وهم على كشعث الامودكانوا اقوى وبفضل ما كالؤافية اولى فان كان الهدى ماأنتم اولى فان كان الهدى ماأنتم

بس تہمیں جائے کہ لمینے گئے دہی طریقہ اضیاد کر لوجس کو توم و جا کرام ، نے لینے لئے بسند کر لیا تھا۔ اس لئے کہ دہ جس صر بر تھ ہرے علم کے ساتھ کھ ہرے اور ان نول نے جس جزسے لوگوں کوروکا ایک دور ہین

نظركى بناء يردوكا اور بلاستبوه عليه لت سبقتوهم البه ہی حفرات دقیق محمتوں اور کمکی ا وليئن قلتم التماحدث بعثكم الحفنون كم كولن برقادر تصاور مكاحد ثله الامن البع غير عس کام میں شھے اس میں سب سے سبيهم ورغب بنفسهعهم ریادہ نضیلت کے دہی متحق سمے۔ فانهم هم السّالِقون فق بس اگربدایت اس طریق پس مان تكلمتوا فيدبما يكفئ ووصفوا نی جائے جس برتم ہوتواس کے یہ منه مَالشَفي فمادوينهمَن معنے ہیں کتم فضائل میں ان سے مقصروها فوقه رمن عسس سبقت لے گئے رجو با اسکل محال ہے، ومتدققر وقردومنهم اگرتم يه كهوكرير چزس ان حفرات كه فجنوا وطمحعنهم اقوام بغديدا موى ہيں ( اس لئے ان سے فغلوا والمتهمين دلكعلى يه طرلقه منعول نبس توسمحه لوكه ان هدى مستقيم - الخ کوایجادکرنے والے وہی لوگ ہیں جوان کے راستہ پرنہیں ہیں اور ان سے علی اور دسنے والے میں کیونکہ يبى حفرات سكا بقين بين جومعاملا دین میں اتنا کلام کرگئے ہیں جوالکل

كافى بداوراس كواتنا بيان كرديا

جوشفا ديين والاسع، ليس ان ك

کے طرلق سے بھی دکو تاہی کرلئے کا

بھی موقع نہیں ہے۔ ادران سے

زیادتی کرنے کا بھی بھی کو حوصلہ ہی

جے ادربہت سے لوگوں نے الن کے
طرلقہ میں کو تاہی کی وہ مقصوصے

دور رہ گئے اور بہت سے لوگوں ہے

ان کے طرلقہ سے زیادتی کا ادا دہ

یر حضرات افراط وتفرلیطا ورکو آہی

یر حضرات افراط وتفرلیطا ورکو آہی

کے درمیان ایک داہ مشقیم بر تھے۔

کے درمیان ایک داہ مشقیم بر تھے۔

انفل النابعین حفرت عربی عبدالعزیزه جن کی فلافت کو بعض علمار نے فلافت راستدہ کے ساتھ ملا یا ہے اوران سے دور فلافت میں اسلای قابی منفید اور شعا تراسلام کا اعلاء بلاست به فلافت واشدہ ہی سے طرز پر بوائے ان کے اس اوشا دکے مطابق ایک دو گراہ فرقوں کے علاوہ پوری است محلی ان کے اس اوشا دکے مطابق ایک دو گراہ فرقوں کے علاوہ پوری احت محلی نے صحابہ کوام کے متعلق اس عقیدہ بما جاع والفاق کیا ہے۔ اس اجاع کا عنوان عام طور پر کتب حدیث اورکتب عقائد میں یہ سے کہ الصحابی کم عدول ما ما جمل مفہوم اس مجل کا وہی سے جوا و برگناب وسنت کے عدول ما حام کی مقبوم اس مجل کا وہی سے جوا و برگناب وسنت کے عوالوں سے صحابہ کرام کے دوج ومقام کے متعلق اسکا کیا ہے۔

## العجابة كأبهم عُرول كالمقبوم

اس کی تفصیل برید کرانسان مسلمان، بالنخ، عاقبل ہو، اوراباب فست سے نیز خلات مروت افعال سے محفوظ ہو،

تفصیله آن بکون سلگا، بالغاعاقلا، سکا کمامن اسباب الفسق و حوارم المبروری دعوم الحریث لاین صلاح)

اورين الاسلام نووي نے " تقريب " مين فرمايا :-. عد لاضابطًا بأن يكون مسلًّا، بالغاَّعامَلاً سليما من اسباب الفسق وحوارم الموقية علامر ببوطی نے اس کی شرح " تدریب " بی فرمایا: وفسوالعكدل (بأن يكون مسلما بالغاعا قيلا دالئ توله سليماس اسباب الفسق وخوارم الموقية، ر تدرب الراوی صل ۱۹ حافظان جرعتقلاني رم فيشرط نخشه الفكرس فرايا

،عدل ، سے مراد دہ تخص ہے جسے ایسا ملکہ ماصل ہوجو آسے تعوى اور مروت كى بابندى يرمزيم کرے، اور لقوی سے مراد شرک فتق، اوربدعت جسے اعال بد سے اجتناب ہے،

والمراد بالعدل من له ملكة تحلداعلى ملازمة التع والمروة والمراد باالتقوى اعتنا الأعال السيتةمن شمكة أو فسقأويدعقه

در مخت را كمام الشبادت مين عرال كي تفيريري به: ادروه متخص رسمي عادل م) جس سے صغرہ کناہ بغیرامرار (مدادست) کے صادر ہوجا آاہوا بنر طیکہ وہ تمام کرہ گئاہوں سے

ومن ارتكب صغيري بلا احوار إن اجنب الكبائر كلها، وغلب صوابه على صغارًا دسروغيرها قال دهومعنى

العدالة قال ومتى ا رتكب كبيرخ سقطت عدالة '

پرمیز کرتا بود اوراس کے درست افعال اس کے صغیرہ گنا بور سے زیادہ بہوں ( درو وغیرہ ایہی ، عدالت کے معنی ہیں ، اورکوئ شخص جب محجی کہی گناہ کبیر کا مزکب ہوگا ،اس کی عدالت ما قط ہو جائے گئی ۔

اسی سشرے میں ابن عابدین نے فرمایا:

نتادی صغری بی دیما ہے کہ ، عدل ، وہ جوتهم کیرو گنا ہوں سے مجتنب ہو ، یہاں تک کراگرا کی کیرو گنا ہوں سے کیرو گنا ہوا ہوجا ہے کی کرائریکا تو اس کی عدالت ساقط ہوجا ہے گئی اور صغیرہ گنا ہوں ہیں اعتبادا گریت کا ہے ، یا بھر سی صغیرہ گناہ پراحرار امداد مست کا کیو نکہ اس صورت کا ہے ، یا بھر سی صغیرہ گناہ پراحرار میں صغیرہ بھی کیرو بن جاتا ہے ، اسی لئے مصنعت ( در مخمآ لہ ) نے اسی لئے مصنعت ( در مخمآ لہ ) نے سے مسی مینے میں صفیدہ کہ اس کے درست افعال یہ کہا ہے کہ اس کے درست افعال

فى الفتاوي الصغوي حيث قال العدل من يجتنب الكهائوكلها حتى لوا وتكسيرة تسقط عدالته وفى الصغائر العبرة بغلبه أوالإص المعبرة فقيركبيرة ولذا قال غلب صوابه آله ، فتوله وسقطت عدالة) ولتعود إذا والم

ردالخآراين عابدين شامي ص

ذیادہ ہوں ، اور مصنعت نے جویہ کہا ہے کر کمیرہ کے ارتکاب سے عدالت ساقط ہوجائے گئ ، راس میں اتنا اضافہ کرنا چاہیے ) کہ اگر وہ تو ہر کر سلے تو عدالت لورٹ آئے گئ ، لورٹ آئے گئ ، لورٹ آئے گئ ،

فقہا و محرقین کی مذکور ہ بالا تعریحات میں عدل اور عدالت کی ایک ہی تفیر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ ہو اور کبر گنا ہوں سے مجتنب ہو ہم میں صغیرہ کنا ہوں کا عادی نہو ، یہی مفہوم شرعی ہے تفوی کا ، جبیا کہ ابن عابدین را کی عبار ب مذکورہ میں ہے ، جس کا بالمقابل «فت » ہے جس شخص کی عدالت کو مذکورہ میں ہے ، جس کا بالمقابل «فت » ہے جس شخص کی عدالت کو ساقط قرار دیا جائے گاتو اصطلاح شرط میں اس کو «فاسِق » کہا جا کیگا اور موالت سے شمام صحابہ کوام کے عدول ہونے پر اجا جا امت نقل اور عدالت کی ہی تفیر معلوم ہوتی ہوئے ہے ان کی ابنی ابنی عبارتوں سے میں عدل اور عدالت کی ہی تفیر معلوم ہوتی ہوئے ہوئے ۔

ایک اشکال وجوائی کا بعقیدہ سی ہے کہ معابر کام معمد اس ان سے کیرہ صغیرہ ہرطری کے گناہ کا صدور ہوستنا ہے ا ور ہوا بھی ہے دوسری طرف یہ عقیدہ ادیر محفالکا ہے کہ سب عددل ہیں اورعدل کے معنی اصطلاع بھی سب کے نزدیک یہ ہیں جو کئی گناہ کیرہ کا مرکب اور صغیرہ پر مصر نہ ہو ، ۱ در حس سے گناہ کیرہ سرزد ہو گیا

یاصغیرہ برا مرار نابت ہوگیا وہ ساقط العدالت کہلا سے گا، جس کا اصطلای نام فاسق ہے۔ یہ کھلا ہوا تضاد ان دونوں عقیدوں ہیں ہے اس کا جواب جمہور علمار کے نزد کی بہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگری رکی بڑا کہرہ گناہ بھی سرزد ہوسکتا ہے اور ہوا بھی ہے مگر ان ہیں اور عام افراد امت میں ایک فرق ہے کہ گناہ کمی وغیرہ سے جوکوئ شخص ساقط العدالة با فاسق ہوجا تا ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، جس نے تو بہ کرلی یا کہی ذراجہ سے بہ معلوم ہوگیا کہ اس کی حنات کی وجم سے تا بی فران کے اس کا یہ گناہ معاف کردیا وہ بھرعدل اور متفی کہلا کی کا اور حس نے تو بہ نکی وہ ساقط العدالة فاسِق قرار دیا جائے گا،

اب توبہ کے معاملے میں عام افراد امت اور صحابہ کرام میں ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ عام افراد امت کے بارے میں اس کی ضائت نہیں ہم انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی ، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس کی حنات نے سب سئات کا کفا دہ کر دیا۔ ان کے بارے میں جب یک توبہ کا نبوت نہوائے سئات کا کفا دہ کر دیا۔ ان کے بارے میں جب یک توبہ کا نبوت نہوائے گیا ہم خارات کے مان کو ساقط العدالة ناسق ہی قرار دیا جائے گا ، نہ ان کی شہا دت مقبول ہوگی نہ دو سے معاملات میں اول تو ان کو صافح المات میں اول تو ان کو حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کہتے ڈرتے اور بجنے تھے کے حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کہتے ڈرتے اور بجنے تھے کے حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کہتے ڈرتے اور بجنے تھے کے حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کہتے ڈرتے اور بجنے تھے کے حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کہتے ڈرتے اور بجنے تھے کے حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کہتے ڈرتے اور بجنے تھے کے حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کتنے ڈرتے اور بجنے تھے کے اس کو حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کتنے ڈرتے اور بحنے تھے کیں ایک کے حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کتنے ڈرتے اور بی تھے کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کو کہ کیا کہ دور کے اس کی حالات کو جانسے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کتنے ڈرتے اور بحنے تھے کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور

بہاں کک قوہر مسلمان کوخود میں بغیر کہی داختی دلیل کے یہ اعتقادہ المراف رکھنا عقل دانصات کا تقافعا ہے۔ مگر صحابہ کرام کے معاملے میں ہمارا صرف بہ کان ہی بہیں، قرآن کریم نے اس کان کی تصدیق باد باد کردی جبی صحابہ کرام کی خاص خاص جا عیوں کے لئے اس کا اعلان کردیا، کہی صحابہ کرام کی خاص خاص جا عیوں کے لئے اس کا اعلان کردیا، کہی صحابہ کرام میں وہ الفین وہ خون اور وسالفین وہ خون کے لئے اعلان عام کردیا کہ المتدلقاتی ان سے رافی ہے۔ بیست صدیعیہ جس کو قرآنی بث رست کی وج سے بعیت دخوان اور بعیت صدیعیہ جس کو قرآنی بث رست کی وج سے بعیت دخوان اور بعیت شیرہ بی کہا جا تا ہے، اس میں جو تعریب ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام ترکی بعیت شیرہ بی کہا جا تا ہے، اس میں جو تعریب ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام ترکی بعیت اس میں جو تعریب دیا وہ اس میں جو تعریب دیا وہ الن فرایا :

الله لقالي ومنون سے دافری ہوگیا جبکہ وہ درخت کے نیمجے آب کے ہات لقريض الله عن المونين إذ بياليعونك تحت الشجرة.

برسبت كرره تنع صديث يس رسول المدسلي المدعليه وسلم نے فرايا كه اس سيت تحت الشجرة بيں جولوگ ٹركي تھے ان بس سے سی کوبہم کی آگ مجبوسے کی اس مضمون برمتعدد احادیث مختلف الفاظ، اسناد محیح کے ساتھ کتب مدت ولفيرس موجودين، اور عام ضحابكرام اولين وآخري كحق مين به اعلان سورة توبيس اس طره آيا:

مهاجرين اورانسكاديس السكا لبغويث الأولون من جوسب سے پہلے سبقت کرنے المهاجرين والكنصار والذين وللے ہیں اور منہوں نے بیکی ہے التبعوهم بإحسان رضي اللهفهم وضواعنه وأعتالهم فتت تجرى تحتهاالانطرخلدين فيما ابداً . دلك الفوغ العظيم،

ساتھ ال کی تباع کی، الندان سے راضی ہو گیا ا دروہ اللہ سے را منی ہوگئے ، اودالڈنے ان کے لتے الیے باغات تیاد کئے ہیں جن مے ني برس بهي بس اسين بني رس سے، یعظیم کامیابی ہے.

سورة ، الحديد مي صحاب كام مح بارس من اعلان فرايا، الله نے ان میں سے ہراکی وكلاوعدالله الحسنى ہے۔ کا وعدہ کرلیاہے۔ بهرسورة انبيارمين تسلى سے متعلق يه ادشاد ہے۔

ومی سبقت لهم منا الحسی اولئک عنهامبعدون

ینی جس کے لئے ہمالہ ی طرف سے حسنیٰ مقدد کردنگینی ہے وہ اس جہم سے دور کئے جائیں گے۔

اس کا مامل ظاہر ہے کہ سب ہی صحابہ کرام سے حق میں یہ بیسلہ فرادیا کہ وہ جہم سے دور رکھے جا وی گئے۔

برسودة توسمين ادستادسه:

لقد تاب الله على النبي والمدها جرب والدنسار الله ين المتحودة في ساعة العسرة من العداماكاد يولغ فلوب فراتي منهم فلم تاب عليم انه أبهم لروف رحم .

اس کاها صلی ہے کہ مستران کریم نے اس کی ضمانت دیری کہ مفارت مدیں کہ مفارت میں کا مفارت میں کا مفارت میں کا مفارت میں کا مفارت والم من مسرز دن و کی گاہ کا میں ہے گا ، توبہ کر ہے گا ، یا میں بنی کریم مسلی انڈ علیہ و کا می صحبت و نفرت اور دین کی خدمات عظیم اور ان کی بنیاد

منات کی وجسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کردے گا ، اوران کی موت
اس سے پہلے نہ ہم گی کہ ان کا گنا ہ معاف ہو کر وہ صاف بیباق ہو جائیں
اسی لئے ان میں سے سی صحیایی کوسا قط العدالة با فاستی ہیں کہا
جاسختا ، صدورگنا ہ کے وقت اس پر شام وہی اصحام نافذ ہوں کے
جودوسے مسلمانوں پر ہوتے ، حدیثری یا تعزیری سزایش جوعکام
سلمانوں کے لئے ہیں وہ ان پر جاری کی جائیں گی ، اور صدورگنا ہ کے
وقت اس عمل کوفتی ہی کہا جائے گا ، جساکہ آئیت ان جاء کہ فاستی بنیا ہو سے معلوم ہو جی ہے
اس لئے ان کو کہی دقت ہی ساقط العدالت فاستی نہ کہا جائے گا ۔ کلا
اس لئے ان کو کہی دقت ہی ساقط العدالت فاستی نہ کہا جائے گا ۔ کلا
حقق آلا کوسی فی روی المعانی سخت آئیہ ؛ وابی جاء کے حفاستی ،
قاضی ابولی لئے آئیت رضوان کے بخت فرمایا ؛

والرضى من الله صفت قد يمة فيلا يرضى الامن عبد أنه يوفيه على موجبات الرص ومن رضى الله عنه لم ليسخط عليه ايدًا-

دالشادم المسلول لاي تمير)

محاب کرام مے غیرمعصوم ہونے اورسب کے عدول ہیں جوایک المامری تعارض ہے اس کا جواب جہورعلمار وفقہا رکے نزدیک ہے اور وہ بالکل واضے اور صاف ہے ،

اور لعبض علمار نے جوعدم عصت اور عموم عدالت کے تضاد سے
بچنے کے لئے عدالت کے مفہوم میں بہ ترمیم فرمائ کہ بہاں عدالت سے
مراد تمام اوصاف واعمال کی عدالت نہیں بلکہ صرف دوابت میں کذب
نہ ہونے کی عدالت مراد ہے، یہ لغت و مشرع برایک نریا دتی ہے جس
کی کوئی ضرورت اور کوئ وجہ نہیں ، اوران صرات کے بیش نظری اس
ترمیم کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہ وہ اس کی دوسے جبی صحابی کو لینے عل و کردا م
کی حیثیت سے ساقط العدالة یا فارس قرار دینا چا ہتے ہیں ، ان کے کلات
دوسے مواقع میں خوداس کی نفی کرتے ہیں ۔

اسی طرح کا ایک مضمون صفرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی طرف ان کے فقادی کے حوالہ سے منسوب کیا گیا ہے یہ مضمون کی وجہ سے الیہ ان کے خفرت شاہ عبدالعزیز دہلوی جمیعے جامعے علوم بزرگ کی طرف اس کی بت کمی طرح سمجھ میں نہیں آتی ، اور فقا دلی عزیزی کے نام سے جو مجموعہ شالع ہورہا ہے اس کے متعلق یہ سب کو متعلوم ہے کہ حفت رشاہ صاحب فنالغ ہو اس کے متعلق یہ سب کو متعلوم ہے کہ حفت رشاہ صاحب نے مت خودان کو جمع فرما یا ہے نہ ان کی زندگی میں وہ شائع ہو اسے دفات کے معلوم نہیں کتے عرصہ بعد مختلف لوگوں کے پاس جو ان کے خطوط فوا کی دنیا ہیں سے علام ہو سے ستھے ان کو جمع کرکے یہ مجموعہ شائع ہواہے ، اس یں دنیا ہیں سے بھی عرصہ اس یں دنیا ہیں سے بھی عرصہ نائع ہواہے ، اس یں دنیا ہیں سے بھی عرصہ نائع ہواہے ، اس یں

ہبت سے احتالات ہوسکتے ہیں ۔ کہی نے کوئ مترسیس اس ہیں کی ہو اور غلط باستان کی طرف منسوب کرنے کے لئے نما وی کے مجوم میں ثائل كرديا ہوا وراكر بالفرض به واقعی حضرت شاہ عبدالعزمريم مى كاتول سے توده جى مبقا بلهم مدعلمار وفقهارك متروك ب- (والداعلم) علم عقائد وكلام كى تقريب السبهى كما بول بي اسى طرق اصول عد کی سبکتابوں سی اس براجاع نقل کیاگیا ہے، جس سے جند کے حوالے اس مگرنقل کرنے پر اکتفاکیا ما تاہے۔

(٢) حدیث اوراصول صدیث کے امام این صلاح رم ،علوم صدیث،

سي تحرير فرملتي بي :

تهم صحابركام كى ايكن صويت للعقابة باسرهمضيعة وعى أنه لالسِّئال عن عدالة ہے اوروہ یہ ہے کہ ان بس سے كى عدالت (لغرومتقى) بونے احمينهم بل دكك امرمفورغ كاسوال بمي بنيس كيا جاسكما كيونك عنه لكومهم على الاطلاق مناين يه انک طے شدہ مسکا ہے قرآن و نبهوص الكاب والسنة و سنت كي نصوص قطعم اور اجماع اجلع من لعت به في الاجاع امت جن لوگوں کا معتبرہے ؛ ان من الامدةال نعالى : كنتم كے اجاع سے ثابت ہے۔ حق تعالیٰ أعيراسة خوجت للناس، فيل العنق المفسرون، على انه نے فرمایا : کرتم بہترین است ہو هادد فی اصحاب رسیول الله

جدلوگوں کے لئے پداکی گئے ہے

صى الله عليه وسلم ( شعرسى حد لبعثى النصوص الفرآنية والملاحاديث عما ذكونا سَالِقًا) علوم الحديث صسي ٢٠٢٢)

وم عانظابن عبدالبر سندمه ستعاب يس فرايا:

فهم خيرالقرون وخيرات المحرجة اخرجة المناس ثبت عدالة عرور على عبيه عهم تبناء الله عرور على عليهم وتبناء رسول الله عن المفاه عليه ولا إعدل معن المفاه عليه ولا تعدل معن الله عليه ولا تعدل الله عليه ولا تعديل اكمل منها ولا تعديل اكمل منها قال تعالى بعد رسول الله والذي معه الآبية .

(الاستعاب تمت الاصابه صنده ۱)

بحضرات محابغ برزمان سيافراد سے افضل میں اور دہ بہترین امت ہیں جے اللّٰہ نے لوگوں دکی ہولتِ ا كه ليخ بيدا فرمايا: ان سب كى عدا اس طرح نابت ہے کہ اسدف سبی ان كى تعريف وتوصيف فرمائى اور وسول كريم صلى الدعليه ولم نع بعى اوران لوگوں سے بڑھ کرکون عادل ہوسکتاہے حبیس اللہ نے لیے بنی صلى الملحليه وسلم كى صحيت ا ودنعت كے لئے من ليا ہو، كرى شخص سے حق میں عدالت وُتقابت کی کھی اس جُهاد

سے بڑھ کرہیں ہوسکتی۔

بعض عدارنے نرمایا کہ مفسری خوات

كااس براتناق ہے كربرة يت الخا

وسول السمالي الله عليه وسلم كى ثمال

سين آئ-

## امام امرم کا بنا ایک رست الراصطفری کی روایت سے منتول سے

اس میں فرمایا:

لايجوز لاحدان يذكو شيئاص مسًا ويهم ولاال لطعن على اهد منه مربعيب ولانتى فمن فعل ذلك وجب تأديب وقال الميموني سمعت احدالقول مالهم ولمعاوينه نستال الله العافية وقال لى إابالحس اندا وأبيت احداية كواصحاب يول الله صلى الله عليه وسلم بسوع فاتهمه على الاسلام (ذكره اب تميرنی العکادم المسلول)

كى تى تى كەلى مائىزىنى ب كه ان كى كوى براى ذكركرس ادر ان برحبى عيب يانقص كاالزام نكا بوشخص الساكري، اس كى تاديب واجب سے اورمیونی ح فرماتے ہی كهيس نيدامام احدم كوفرماتيمونه سُنا که لوگوں کوکیا ہوگیاہے کہ و د حفرت معادية كى برائ كرتيبي سم الندس عافيت كے طلبارس ا در معرمجه سے فرما یا کہ جب تم کسی مشخص كود يجموكه وه صحابة كاذكر برای کے ساتھ کررہاہے اس کے اسلام كومشكوك بمحعو-

(۵) امام نودی رونے اپنی کتاب تعرب میں فرمایا

الصعابة كالموعدول من لابى الفتن وغيرهم باجاع من يعنه به

صحاب سپ سے سبعدل ہیں جراخلافات كے فتنہ بين مبتلا ہوك ده می اور دوستر بی -

(۱) علامرمیوطی رونے اسی تقریب کی شری تدریب الوادی میں پہلے اس کے شری تدریب الوادی میں پہلے اس کے شوت میں وہ آیات قرآنی اور روایات حدیث بھی ہیں جن کا ایک حقب ادیر سکھا جا جہ فرمایا :

، ان سبحفرات کا تعدیل و نعید سے بالاتر ہو نااس وجسے ہے کہ پر حفرات حا ملان ٹرلیست ہیں اگران کی عدالت مشکوک ہوجائے تو نٹرلیست معری حروث انحفرت صلی الٹر علیہ وسلم کے عہدمبارک ہی تک محدود ہو کر رُ عالمت کی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں اور دور دراز کے ملکوں اور خطون میں عام ہیں ہوسکتی واس سے بعد عن بعض لوگوں نے اس مسلم میں مجھا خوالی فی ایس مسلم میں موالیا۔

عدالت کا تمام صحابہ کرام میں عام ہونا ہی جمر کا قدل ہے اور در اس معتبر ہے۔ دری معتبر ہے۔

والقول بالتعيم هوالذى صحح بد الجم هوروه والمعتبور د تديب الرادى منزي

(4) علام حال بن بهام رح ف عقائد اسلامیه برایی جامع کتاب مسابر میں مسلم مع ف عقائد اسلامیه برایی جامع کتاب مسابر میں المحک اسرے :۔

واعتقاد اهل است والجاعت عقيده الل سنت والجاعت والجعاعة تزكرية جميع العتماية كاتمام صحابه كرام كاتزكير يعني كنابول وجورًا باثنيات العكد الديك للمستان كران سب كعدل بون كرناب ماطوى منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليم كما أثنى الله سجائع الكورن كيامائ ودان يركي تم كاطور كن

ونغالی علیهم منم سرج الایات والروایایت اللی مرت) دسایره طس طبع دیربند

سے پر مہنر کیا مائے ادران کی مع دشاکی مائے مسیاکہ اللہ لتحالی ان کی مدی فرمائی ہے (بیراب ہمام نے وہ آیات وروایات سفتل کی ہیں جوا و برگذر یکی ہیں۔

· (٨) ما فظ ابن تيمير حق مشرع عقيده واسطيمي فرمايا-

اہل سنت کے اصولِ عقائد میں یہ بات بی داخل ہے کہ دہ اپنے دنوں اور زبانوں کو صحابی کے معللے میں معافت رکھتے ہیں، جدیا کہ اسلا متحالی نے اس آیت ہیں بیان فرایا ہے کہ والذین جا وواحی بعثم الح

وص اصول اهل السنة وصن اصول اهل السنة والمجاهد سلامة قلوم والسنتم لاصعاب رسول الله ملى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تقالى والذين حيادً امن لعب هم الدية .

ومرح عقيده واسطيرمت بليعموك

(9) علام سفارین روست اپنی کتاب الدرة الفیترا در اس کی شریع جوست مراحین کے عقائد برتصنیف فرائی ہے ادر اواس الافوار البہدیشری الدرة المغیتر سری الدرة المغیتر سے اور اواس الافوار البہدیشری الدرة المغیتر

كے نام سے شائع ہوى اس بى فراتے ہى۔

اہل سنت والجاعبت کا اس پراجا گاہے کہ ہر شخص پر وا جب ہے کہ دہ تمام صحابہ کو پاک صابیحے والذى الجمع عليه هل السنة والحجاعة انه يجب على كل احد تؤكية جميع الصعابته

بالثبات العك المسة لهدم والكن عن الطعن فيهم والشاء عليم فقدا تنى الله سعاندعليهم فىعدة آيات سنكتابه العزيز على انه لوليع پردعن اللهُ لائ رسوله فيمهيني لاوجبت المحال اللتى كانواعليمامن العيتى و والجهاد ولصحوالدين وينبل المسعج والإموال وقل الاكاء والاولاد والمناصعة فى الدين وقوة الاميان واليقين القطع بنعديلهم والاعتقاد لنزاهم وانهما ففل جميع الامثه بعد نبيهم هذامذهب كافتةالامة وص عليه المعول من الانتمة (عقيدَه سفاريني مستع)

ان کے لئے عوالت ثابت کرمےال پراعرّانمات کرنے سے بیے ، اور ان کی مدی و توصیعت کرے ، اس کے کہ المدسیان دتعالیٰ نے اپنی كمابعزنركى متعدد آيات ميران کی مدج دنمناکی ہے ، اس کے علاقہ اگرانشدا وراس سے دسول صلی اللہ عليه والم سي محابرى ففيلت يس كونى بات منقول نربوتی تب سجی ان کی عدالت برلقين اور باكيزكى كالعتقاد ركهنا ادراس بات برايان ركهنا مرودى بعوماكه وهنى صلى الدعليه وسلم سے بعدساری است کے نفشل ترین افرادیس اس لئے کان کے تمام حالات اسی کے تقتفی تھے، ا بنول نے ہجرت کی، جاد کیا، دن كى لفرت بين اين جان و مال كو قربان کیا ، لیے باب بیٹوں کی قربانی بیش کی اوردین کے معالمے میں

با ہمی خیرخواہی اورایان دیتین کا اعلیٰ مرتمبر کا صل کیا۔

(۱۱) اسى كماب من المم الودرعم عراقى جوامام مسلم كے برسے اساتذہ ميں

سے بیں ان کا یہ قول نقل کیا ہے: افار أیت الوجل بنتفی

احداكمن اصحاب رسول الله

صلى الله علية وسلم فاعلم انه

زنديق وذلك ان القرآن حق

والرسول حق ومِناجاء بهحق

وماادى دلك اليناكل النفيا

فعن جهم انما الادابطال

بعالبق والعكم عليد بالزيدقة

والمصندلال اقوع واحق رم المين

حب تم كرى شخص كود يحوكم ده صحابه کرام میں سی سی سی کمی کی مجھی تنقيص كرم اسع توسيحولوكروه دندلی سے ، اس لیے کر قراک حق ہے، رسول حق ہیں، جو تعلیات آئے ہے کر آئے وہ حق میں ، اور يرسب بيزس بم تك بنجانے والے صحابے سواکوئ نہیں، توجیخص ان کونجروه کرتاہے، وہ کتاب وسنت كوباطل كرناحا متابئ للذا خوداس كومجرو كاكرنا ذيادة لثب ها اوراس پرگرای اورزندنه كاحكم لتكانا ذياوه قرين حق وافضاتي

(۱۱) اسی کتاب میں ما فظ حدیث ابن حزم اندلسی سے اس مستلیس قال نقل کیا ہے:۔ قال ابن من العقابة علم المهمن اهل المبنة قطعا قال تعالى الإلستري منكمون انفق من قبل الفقح وقا تلافك انفق من قبل الفقح وقا تلافك من لعد وقا تلوا وكلا وعدالله من لعد وقا تلوا وكلا وعدالله الحسنى) وقال لقالى (ان الذين سبقعت لهم منا الحسنى اوليك عنها مع عده وي رصوم المسكى المسك

علامه ابن جزم فراتے بن ك كرشام صحابة فطعي طور يرابل جنت يس سے بس دوسل بہ ہے کہ ایا مقالی فراتے ہیں ہم یں سے مِن لوگوں نے فتح ( کم) سے پہلے الندى راه من ال خرج كيا اور بھا دکیا دہ (لعدے لوگو*ل کے)* برامنین بوسکتے، وہ لوگ در سے اعتبارسے ان نوگوں سے علیا من عظم ترس فنهول تعافق كرك بعدانفان اورمال كياء ا درا دندنے ایتحائی (جنّت)سما دعدہ بھی سے کیاہے ،، اوراللہ تعالى فرماتے بيس كر " بلامشىدو لوگ جن کے لئے ہمارا احجالی د كادعده پہلےسے آچكاہے۔ وه دوزی سے دورر کھے جانبو

عقائدی مشہور درسی کتاب عقائدنسفیہ میں ہے۔

(۱۲) ویکیف عن حکوالفکا بّہ العجابّہ العکا بہ کا حقیدہ یہ ہے۔

یب کے صحابہ کرام رم کا ذکر بجہ نہ نہ کہ ہے۔

خبرا ور بعلائ کے نہ کرے۔

(۱۲) اسی طرح عقا ندا ملامیکی معروت کتاب شرح مواقعت میں متد شریعت بوجانی نے مقعد کالع یس بچھلہے۔

تهام محائب ی تعظم ادران پراعزاض سے بچا داجب ہے، اس لئے کہا معظم ات پراپی کتاب اس نے ان حفرات پراپی کتاب کے بہت سے مقامات میں مرح و ننا قرائی ہے ( اس طرح کی آیات نقل کر کے بیخفتے ہیں) اور رسول الند معلی المند علیہ وسلم ان حفرات سے مبت فرائے تھے اور آئیے بہت میں احادیث میں ان پرشن فرمانی ہے۔

المقمد السابعانه المعمد المسابعانه يجب تعظيم المسكانة كالمعمد والكمن عن القدح فيصم لان الله عظيم واننى عليهم في عن كتابه وشم قال المنزلة في الباب شمرة الله عليه وسلم واننى عليهم في الدماديث الكثيرة وسلم الدماديث الكثيرة والدمول الله عليه من الكثيرة والدماديث الكث

ان ہی مثابع واقعت نے ایک مقام پر بعض ابلی سنست کی طرف نسیست کرے یہ تول ذکر کیا ہے کہ ان کے نزد بکے حضرت علی را سے جنگ کرتے والدل کی خطا تغیبی کی حد کمک بنہ بھی ہے لیکن شادی مواقعت کے اس تول کی کوئ بنیاد ہمیں معلوم نہیں ہوسی ، اہل سنت کے کہی ایک عالم کے کلام میں ہوسی ، اہل سنت کے کہی ایک عالم کے کلام میں ہیں ہیں ہوسی ، اہل سنت کے کہی ایک عالم کے کلام میں ہیں ہی بات نظر نہیں آئی کہ اہنوں نے اس بنار برحضرت عاکشہ میں ہیں ہونا ہو ، جنا بچے حضرت مجدد العن آئی رحمۃ الله علیہ نے مکتوبات میں سن اللہ مواقعت کے اس قول کی سخت تر دیدی ہے علیہ نے مکتوبات میں سن اللہ مواقعت کے اس قول کی سخت تر دیدی ہے حضرت مجدد العن آئی رحمۃ الله علیہ تحرم فیراتے ہیں ب

وآ يخه شارى موا تف گفته كهبيادس ا ذامحاب ابرآل اند كرآل منازعت الروس اجتهاد نبودة مرادا زاصحاب كدام گرده را دامشته باشد ابل منت برطا آں حاکم اندخیا لکرگذشت وکسبنگم مشحونة بالخطار الاجتهادي كعامترح بلمالايمام الغزالى و القاضى ابوتكروغيرها يرتفيق وتفليل درجق محاربان حفت اميرحا تزنيا شدقال القاضى فحالتنا قال مَالكُ فِي من شَمَّم أَهُدُ ا مِن أصقاب البنى سلى الله عليه وتسك

اوربهجو شارح مواقف فے کہاہے کہ ہا رسے بہت سے اصحاب اس مسلک پر ہیں کہ حفرت علی ہے ساته جنك اجتهاد يرمبني أسي اس بن نه جانے اصحاب سے کون ساگروه مرادلیا ہے، اہل سنت كاعقيده تواس كے خلاف ہے۔ جبيئاكه كذرجكاء اورعلمائح المنسا ى كتابى خطاراجتهادى كى تصريح سے بھری ہوتی ہس جسے کہ امامغزا ادر قاضی الومکرب عربی دح وغیرہ، بمواحت اكهلب المذاحفرت سے میں حمرات نے حبک کی اس

ناسِق باگراه مجنا عائز نہیں ہے۔ أبابكوأ وعهوآ وعثمان أومعادته واضى عياض في شفارس آمام الك أوعمروب العاص رضى الله. كاية تول نقل كيام كرجوتهم صحابة بغالئ عنهم فان قال كالواعلى کرام را بس سے میں کوسیمی ، خواہ وہ ضلالي أوكنرقتل وإن شتم لغبير الوبكر فوعرون ياعتان أبوب يامعالي هذامن مشاعد الناس أبكل كالأ ا درعمروبن عاص فع برا کھے تو اگر بیر شديدًا، فالا يكوين عدار لواعلي کیے کہ وہ گراہی اکفرم شے تواسے كفرة كما زعمت العلاة من الغطة قتل کیا جلئے گا ، اور اگراس کے ولافستدة كما ذيم البعنى ويسبك علاوہ عام کا لیوں میں سے کوئ شارح المواقف إلى كثيرس الماله كالى دے تو لسے سخست سزادِ کانگی ... وآغيه درعبارات لعضى لہذاا مام مالک سے اس تول کی دو انفقهاء لفظرجوير دريق معاوله سے بی حفرت علی دخ کا مقابلہ کرنے واقع شده است وكيفته كان ولمك مذتوكا فرس جيس كبعض غالى معادية إمامًا ما سُرَاموادِار دوافض اخیال ہے ، اور من فارق جورعهم حقيقت خلافت بن جيے كربعض كا كان برا ور اودرنمان خلافت هضرت ٹادے ہوا تف نے اس کی نبیت اميرخواهد بودنده عويري این بہت سے اصحاب کی طرت کی كعمالش فسق ومندريت ست ہے اوریہ جولعض فعہار کی عباقیل تابه اتوال أجل سنّت موافِق مس خرت معادية كعن من جود باشد، مع ذلك ادَباباستقات

الماتیان الفاظ موهمهٔ حنلات مقصود احتماب حی نمایند و زیاده برحنطا مجتویز دنمی کشند. دکتوبات امام ربانی دفراق ل مقدیمارم مکوب ص ۱۳ تا ۱۹ ملددوم ر مطبوم فرنجینی لا ۱۹۷

كالفظ أكياب، اور ابنون النيكم مے کہ حفرت معاویتہ امام جائر تھے۔ تواس سے مرادیہ ہے کہ حفرت علی مح عبد خطا نت مي ال كي خلانت برحق منتى، اس سے وہ ظلم دجور مرادس عص كالمتجرفين اوركمواي ہے، یہ تشریح اس کے خروری ہے الرابل سنت كا اوال ك سائق موا نفت ہوجائے۔اس کے ماتھ دین براستفامت دمینے کالے ان حزات كحقيس اليالفالم مبى برم زكرت بى جن سے خلات عقو كا ويهم بيدا، بوتا بهو، اوران خرات ك لية خطار ك لفظ س زاد وكن لفظ كهنا مائز بين محصة.

## مثارات عائد كمعاملين أمرت كاعقيده اورعمل

افظ متابرہ تجریفت ہے جس کے اصل معضت دار درخت کے بیں جس کی شاخیں اطراف میں جبلی ایمی اختلافات در اع کو اسی منا ب سے مشاہرہ کہا جا اسے کر درخت کی شاخیں ایک دوسری سے مراق اور سے مشاہرہ کہا جا جا ہے۔ کر درخت کی شاخیں ایک دوسری سے مراق اور اختلافات ایک دوسے کی طرف بڑھتی ہیں ۔ حفرات صحابہ کوام سے درمیان جو اختلافات بیش آتے اور حمل جنگوں تک فو بت بہنچ گئی ، علماء احت نے ان کی با ہمی حوفہ اور اختلافات کو جنگ وجدال سے تبیر بہیں کیا بلکہ از دوئی ادب سما بود سے لفظ سے تبیر کیا ہے کیونکہ درخت کی شاخوں کا ایک دوسے میں کھسنا اور شکا نا مجموعی حقیت سے کوئی عیب نہیں ، بلکہ درخت کی ذینت اور کا اللہ درخت کی ذینت درخت کی درخت کی دور کا اللہ درخت کی درخت

## ایک سوال آور بواب

اسلام بی معابر کرام کا درج اور مقام جواد پر قرآن وسنت کی نفوص اور اجاع است اور کا پر علیار کی تصریحات سے نابت ہوج کلیے اس کے بعد ایک قدر تی سوال یہ بکدا ہو تا ہے کہ جب صحابہ کرام سبے سب واجب تعظیم امد عدل و نفتہ و مرتفی و پر میزیکا دیس قواگر ان کے آپس میں کہی مسلم بر اختا ما جیش آجائے قدیمارے لئے طابق کا رکیا ہو نا جائے ۔ یہ قوط امر سے کہ دو متفاد اول میں دو وں کو معیمی مجد کر دو اول ہی کو معمول ہیں بنایا جاسے اعل کرنے میں دو وں کو معیمی ایک کو اختیار کیا ہو نا میا ہی کہ وقول اور می ایک کو اختیار کیا ہو نا میا ہے۔ نیزاس میں دو اول طون کے بزدگوں کا ادب واحرام معمول کیا ہو نا میا ہو کہ کو جوڑ نا لازم ہے تو اس ترک دو احرام ما معیار کیا ہو نا میا ہو نا میا ہے۔ نیزاس میں دو اول طون کے بزدگوں کا ادب واحرام اور تعظیم کیے قائم رہ ہے تی جبکہ ایک کے تول کو مرجدے خواد دسے کر حجور ڈا

خصوصًا بر موال ان معًا المات بن زماده سنگن بوجا تا ہے جن میں ان مفارت کا افت کا ان میں خابرے ان مخارت کا اختلاف باہمی جنگ دخونریزی تک بہتی گیا۔ ان میں خابرے کہ کوئ ایک فراق حق پر سہے، دومرا خطار پر اس خطار وصواب کے معاملے کی طاع کو عقیدہ کے لئے فروری ہے، مگر اس صورت میں معاملے کی سطے کرنا عمل و معقیدہ کے لئے فروری ہے، مگر اس صورت میں دولاں فرانی کی بجسال تعقیم و اخرام کیسے قائم دکھا جا اس کی منصص ایک الازی امر ہے جواب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط فراد دیا جا کے اس کی منصص ایک الازی امر ہے جواب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ دومنے کوخطار یا

مرج الدين مرج الك فران في الك فران في المنت المت المان دوادن کاموں کواس طرع کیاہے کرمل اور مقیدہ کے لئے بی ایک فراتی ك تول كوشرىيت كمسلم اصول اجتهاد ك مطابق اختيارا وروومكم او ترک کیا ، اسین جس محقول کوترک کیا ہے اس کی ڈاٹ اور شخصیت م منعلی کوی ایک جمایعی ایسانهی کهاجس سے ان کی تفقی جوتی ہو۔ خصرها مثابرات محابري توجس طرح است كااس براجما عدي كدونون فرات ی تعظیم واجب اور دونون فرانی میں سے سی کوبرا کہنا اما کرنے اسى طروع اس برسمى اجاع ہے كر جنگ جل بي ضرت على كرم الله وجهري مر شھے ان کا مقابلہ کمر نے والے خطاریر، اسی طرح جنگ صفین میں مفرت علی كم الندوج حى برته اوران كے مقابل حفرت معاقب اوران كے اصحاب خطارمی البنةان كی خطاؤل كواجتهادی خطار قرار دیاجو شرعًا گذاه نبیس جب بر اظرانعالی کی طرف سے عناب ہو۔ بلکہ اصول اجتہاد سے مطابق اپن کوٹ مرت کرنے کے بعثی اگران سے خطار ہوگئی آوایسے خطار کرنے والے سی تواب مے دم نہیں ہوتے ایک اجران کھی لماہے۔

اجاع است ال حفارت محارات اس اخلات کوجی اسی طرح کا اجتمادی احت ال حفارت کی اسی احتمادی اسی احتمادی احت

رور برور ایک طرف خطار دصواب کومی واضح کردیا کیا دوسری طرف محاری ایک طرف خطار دصواب کومی واضح کردیا کیا دوسری اور مناجوات صحابر کرام رم کے مقام اور درج کا پودا اعترام می ملحوظ رکھا گیا، اور مناجوات محابر کرام رم کے مقام اور درج کا پودا اعترام می ملحوظ رکھا گیا، اور مناجوات

معائبہ کی گئے۔ لیان اور سوت کو اسلم قرار دسے کر اس کی تاکید کا گئی کہ بلا و بان دوا یات و حکایات می فوض کرنا جا کر نہیں جو باہمی جنگ سے دوران ایک دوجہ کے متعلق نقل کی گئی ہیں۔ ملاحظ ہوں منا جوات می ایم کے بادے میں سلعت مالیون کے اقرال ذیل :۔

تغیر قرطبی سورہ جرات میں آیٹ وان طا گفتامن المؤمنین افلتلوا کے تحت مناجوات صحابہ برسلف صالحین کے اقوال کے ساتھ بہترین تحقیق فرکی ہے جرانہیں کی طویل عبارت میں بھی جاتی ہے۔

(١١١) العاشي - لا يجوزان ينسب الى احدمن العيما بة خطاء مقطوع به اذكالواكلهم اجتمدوا فيما فعلوة واراد والله عزود وهم كلهم لناائمة وقِد تعبدنا بالكت عاتبي بنيهم، والإنكاري الاباحس الذكور لعرقة الععية وليتى البي صلى الله عليه وسلم عن سبتهم، وإن الله غفوله مرواخير بالرضارعنهم، هذا معما متدويد من الاخبار من طرق مختلفة عن البي صلى الله عليه والم ان طلعة شهيد - يعشى على وجده الارض، فلوكان مَا حوج اليه من الحرب عصيًا تُالعريكن القتل فديه شهددا، وكذ لك لوكان ما خُرُج البيه خطاء في التأولي وتقصيرا في الواجب عليه، لا المُتَمَلَّة لزمكون الابقتل في طاعق، فوجب حمل ا مرهم على المياه - ومسسا يدل على خلك مناقد صع وانتشرمن اغبار على بان قاتل الزبير فى النادر وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

بشرقا مل بن صفية بالنَّار وإداكان كذلك فقد ثبت أن طلحة ، والزبين عيوما صيبن ولائ مثمين بالقنال المرن دلك لوكان كلالك مريقل النبي صلى عليه وسلم في طلحة : تسهده وليم يخبران ما ألى الزمبرني النادر وكذلك من تعد غير مغطى فى التاول بل صواب الاهدوالله الاعتماد- وا خاكات كذ لك لد يوجب ذلك لعنم والله منه وتنفيقه، والبطال فضائلهم وجهادهم، وعظم غنامهم فى الدين رضى الله عنهم وقد سسل بعضه هدم عن المما إلتى الميت فيما بينهم فقال. وتلك مة قد غلت لهاماكسبت وللمرما كستعرولاتسكالون عما كالوليعلون، وسيل لعضهم عنما اليضكا فقال: تلك دماء قد طهر الله منهايين عن فلا احضب بهالسافي-يعنى فى التحرير من الوقوع فى خطاء والحكم على لعِفْهم بمالا يكون معيدًا فيه قال بن فوكر : وصن اصحابنا من قال ان سبيل ماجرت بين القعابة من المنازعات كسبيل ماجري بين الحوي يوسيف مع يوسف- متم انهم لم يغرجوا بذلك عن حدّ الولاية والوقع فكذلك الامرفيما جوى بين الصعابة - وقال المعاميي: فاما اللهار فقدا شكل علينا القول فيها بانمتلافهم- وقد ستل لحسط بعني عن قتالهم فقال: قعال شهده اصحاب هين صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا -قال المعاسى فنعن نقول كما قال المحسن ، ونعلم ان القوم كالواملم

بها دخلوا فيه امنا، ونتبع ما اجتمعواعليه، وتقف عن ما الخلفة ولانبتدي والمامنا، ونعلم انهم اجتمد وا وارا دو الله عزوجل الدكانوا فيرم تعمين في الدين، ونسال الله النوفيق-

(تفيرالقرلبي مستت ج ١٦)

نه جائز نہیں ہے کہ کہی معی محالی کی طرف قطعی اور بھی طور بر منظمی منسوب کی جائے اس لئے کہ ان سب صفرات نے لینے لینے عظر زعمل میں انہاد سے کام لیا تھا، اور سب کا مقعد اللّٰہ کی خوش ودی تھی، یہ سب صفرات میں مہارے بیشوا ہیں ، اور مہیں صحم ہے کہ ان کے باہمی اخلا فاسے کو سان کہ میں ، اور مہیں منسیہ ان کا ذکر مہرین طریقے میرکریں ، کیونکہ محاسب بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی ملی اللّٰد علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرما یا ہے ، اور ان سے رفتی اللّٰہ اور ان سے رفتی مناور متحدد مندوں سے یہ مدیث نابت ہے کہ انحفرت میل الله علیہ وسلم نے حفرت علی من محاسب میں فرما یا : م

أن طلحة شهيديشى على وجد الارض "

" بینی طلع روئے زمین برجلے والے شہیدی،
اب اگر صرت علی کے خلات صرت طلی کا جنگ کے لئے نکانا محملا
کنا ہ اور عصیان مفاتواس جنگ یں مقول ہوکر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ
حاصل نذکر ستے، اسی طرح اگر حفرت طلی کا یا عمل تا دیل کی علی اور اوا کے
دا جب میں کو تاہی قرار دیا جا سنخا تو ہی آ ہے کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا۔

کونکرشہادت تو مرت اس وقت ماصل ہوتی ہے جب کوئی شغص اطاعت ربانی میں قبل ہوا ہو، لہذا ان حضرات کے معالمہ کو اسی عقیدہ پر محمول ربانی میں قبل ہوا ہو، لہذا ان حضرات کے معالمہ کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا عزوری ہے جس کا اوبر دمحرکیا گیا۔

اسی بات کی دوسری دلیل وه محی اور معروت و منهودا مادیت ہیں موخود دفرت می است میں اور جن میں استحفرت ملی الندعلیه وسلم نے ارست ادفرها یا کہ به رزنوس افاتل جہنم میں ہے "
ارست ادفرها یا کہ بیت رزنوس افاتل جہنم میں ہے "

رور المرابع ا

پرچاگیاکراس خون کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے جو صحائم کرام اسے باہمی مثابورات میں بہایا اقدان مول نے جواب میں یہ ایت بڑھ دی کم تنابورات میں بہایا گیا ، تو انہول نے جواب میں یہ ایت بڑھ دی کم تنابور انتہادی کہ تنک احداث قد خدت لھا ماکسبت دیکم ماکسبتم ولا تشالون عما کانوا بعدون ،

ریہ ایک است می جوگذرگی، اس کے اعال اس کے لئے ہیں ،
اور تہادے اعال عہارے لئے ہیں، اور تم سے ان کے اعال کے بارے
یں سوال ہیں کیا جائے گا یہ

کسی اور بررگ سے بہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:۔

" یہ الیے خون ہیں کہ اللہ سے بیرے ہاتھوں کو اس میں درنگفت)

یا یا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا مطلب یہی تما

کرمیں کہی ایک فراق کو ۔ ۔ ۔ کہی معالمے میں تقیقی طور برخطا کا د

مقہراتے کی غرطی میں سبتا نہیں ہونا جا ہا۔

علامداین فردک فرماتے ہیں:-

" ہادسے بعض اصحاب سے کہاہے کہ محابہ کرائم کے درمیان ہو مناجرات ہوئے ان کی مثال اس سے جیسے حضرت پوسٹ علیہ اسلام در ان کے بھا بیوں کے درمیان بیش آنے ولئے وا تعالت کی وہ حضرات آپ ان کے بھا بیوں کے درمیان بیش آنے ولئے وا تعالت کی وہ حضرات آپ کے ان اختافات کے با وجود ولایت اور نبوت کی عدود سے فاری نہیں ہے۔ بالکل بہی معاملہ صحابہ فی کے درمیان بیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔ ان احرضرت محابی ورمیان بیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔ ادر حضرت محابی ورمیان بیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔ ادر حضرت محابی ورمیان بیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔

رہاں کہ اس تو نریزی کا معاملہ ہے آو اس کے بارے میں ہمارایجھ کو اس کے بارے میں ہمارایجھ کو اس کے بارے میں ہمارایجھ کو اس کے اس کے بارک تھا۔ اور کو منامشکل ہے ، کیونکہ اس میں خودصی ایمی قال کے بارے میں بوجیا گیا تو خفرت حسن لیمرمی سے معابہ کے باری قال کے بارے میں بوجیا گیا تو ابنوں نے فرما ماکہ :۔

حفرت محاربی فراتے ہیں کہم بھی دہی بات کہتے ہیں جو حسن لیکری ان سے فرمای ، ہم جانے ہیں کرم حائے کرام رہ نے جن جروں میں دخل دیا ،ان سے وہ ہم سے کہیں بہر طریقے پر واقعت تھے ، لہذا ہدارا کام ہی سے کرجس پر دہ سب جغرات متنفق ہوں اس کی بردی کریں ، اور جس میں ان کا اختلاف ہو۔ اس بی خارت متنفق ہوں اس کی بردی کریں ، اور ابنی طرف سے کوئی نئی دائے بعدا نہ کریں ، اور ابنی طرف سے کوئی نئی دائے بعدا نہ کریں ، اور ابنی طرف سے کوئی نئی دائے بعدا نہ کریں ، اور اللہ کی خوافودی ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہا دسے کام لیا تھا ، اور اللہ کی خوافودی جا ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہا دسے کام لیا تھا ، اور اللہ کی خوافودی جا ہمیں وہ سب حضرات شک و شہر ہے بالا ترجیس ۔"

اس طویل عبارت بس علّامه فرایشی دحمته الله علیه نے اہل مندت کے عقید کی بہترین ترجانی فرائ ہے۔ عبا دت کے شروع بیں انہوں نے حفرت طلح اور

حضرت زیشری شهادت میمتعلی جوعدشی نقل فرای بی ان سے اس مسلم يمر ليلورخاص روشي برتى مهدا حفرت طلي اورحفرت زبير دولون حفرات فغور صلی الدعلیہ ولم محد جاں نتازم عابد میں سے بین ، اور ان دس حق نعیب حفرات س آب کابی نام سے جن سے بارسے میں سمحفرت مسلی المعلیہ والم نے نام سے کران کے منتی ہونے کی خوشخری دی ہے اور جنیس عشرہ مسترہ کا جا تاہے ، ان دونوں حفرات نے حفرت عثمان رہ کے قصاص کا مطالب ر محسنه کے لئے حفرت علی منا بلکیا ، ا دراہی دودان شہید ہوسے، انحفرت صلى المعليه وسلم نے مذكورہ ا حا ديث بي ان دونوں حفرات كوشهبيد قرار ديا۔ دوسری طرمت حفرست عمارین یا سرومنی السُّرلت الی عنه ، حفریت علی خمے مرکزم ساتھوں میں سے تھے اور اہموں نے اوری قوت کے ساتھ حضرت علی کے مخالفین کا متعالم كيا ، التخفرت ملى المدعليه وسلم في ان كه لي معى شهادت كى بنتينگوى فرائ، غوركيا مائے تو بى ارشادات اس بات كى دارسى دليل بى كه ال جنگوں ميں كوئ فرن بمی تحقی باطل پرن مقا ، بلكه برایک فرنی النّدی دها کے لئے لینے ابيخ اجتهاد كع مطالق كام كرد بالمقا، ورن طام رب كالكريدا خلات كلي حق مباطل کا اختلات ہوتا توہرا کی فراق کے دہاؤں کے لئے بیک وقت شہادت كيبنيكئ ندقرائي ماتىء ال ارشادات ني واضح كرد باكرحفرت طلخ وذبير مى السُّكَى خِنْسنودى كے لئے الربستے ، اس لئے دہ سمی شہدیں-اور خفرت عادينه كامقصدي رضا كي المل ك مصول كرسوا كي من تفاء اس لئ ده مجى لاكن مرح دستائيش بس- د دنول كا خلات كمبى دنيوى عرض سے نہين بِکُداجَتَهاد دورائے کی بنا رپرشفا اوران میں سے سیحبی فر**ن کومجرد تا م**طعون نئیں کیاها سکتا ۔

مشرح مواتف مقصدسالع بس سے!

د ہے وہ نینے اور شکیں جھے ایر مے درمیان واقع ہوئے توفرقت شامیہ نے توان سے وقوع ہی کا ا تكاركرد باسع، اوركوى شك بهي كرحفرت عثمان كى شبادت الدواتعة جل وصفين حس تواتر کے ساتھ تابت ہے، یہ اس کا يدوليل النكاريد اورجن فرات نے ان کے وقدع کا انکاریش کیا ہے ان میں سے لیمن نے توان وا تعات مين محمل سكوت اختيار کیا ا در نه کسی خاص فرنت کی طرن غلطی منسوب کی ، نرحق وصواب يرحفرات ابل سنست بى كى ايك جاعت ہیں ، اگران کی مرادیہ ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے توسمک

اه) وإمّاالفنن والحوب الواقعة بين القيحاية فالتامية انكروا وقععها ولاشك انه مكابوة للتوانوني متلعثمان و واقعة الجل والصفين والمعترة بوقوعها منهم من سكت عنالكلام فيها بتخطيةاو تصويب وهدم طاكفة صن بعل السنته فان ا داد طا نه ستعا مما لالعيى فلابأس يه انوال الشافعي وغيوس السكفت تلك دماء طهوالله عنهكا ايدسيا فلنطهرعنها الستناالخ ( شرح مواقعت طبع مصر<del>صمیس</del>یج ۰)

(١٧) مشيخ ابن المام نه " شرك مامره " من قرالا :

الروسنت كااعتقاديه کہ وہ شام صحابہ کو لازی طور پر پاک صاف مانتے ہیں اس لئے كما للدندان مس سعبراكك كا ترکیہ فرمایا ہے، نیزان کے بارے میں اعزا منات کرنے سے ہمز كرتے من اوران سبكىدى ونناركرت بس عب كرالدتعالي نے ان کی تنار فرمائ راس کے لعدچدآئیں ذکر کرے فراتے اس اور رسول کربم صلی الله علیہ وسلم نے بھی ان کی تعرفیٹ فرمائ رمجر محید

واعتقاداهل الستنة تزكية جميع العتكاية وشي الله عنهم وحوما باثبات اللهانه لكلمنهم وإلكت عن الطعن فيهم والنناءعليهم كمااتمني الله سيمانه وتعالى دودكوآيات عديدة خدفال) واتخاميم الرسول صلى الله عليه وسكم رشم سرد احادیث الباب شم قال وماجري بين معاومكة وعلي كمن الحروب كان مبنياعل الاجتما ددترع سام وحدا لميع داد بند

ا حادیث نقل کر سے منتقطے ہیں )۔
ا ورحضرت معادید ا ورحضت عاد ا سے درمیان جو گیس ہوئیں وہ ایاد سے درمیان جو گیس ہوئیں وہ ایاد

ا بنتی الاسلام ابن تمید فی تشرح عفیده واسطیمی اس بحث برفضیلی کلام فرایا به ان سے چند حلے یہ بین اہل السند والجاعت کے عفا دیکھتے

ہے۔ فرماتے ہیں ۔ ومِّدرُونِ مِن طولقِہ | اہل سُنت ان دوا نس کے

الووافن الذين يبغضون لفخا طرلق سے برارت كرتے بيں جو ولي تعدانوا صب صحاب سے بغض ركھتے ا در ابنيں

الذين يُونِد دن اهل البيت بقول المراكبة بي، اسى طرح ان ناصبون المنافعة المن

ولِقُولُون إِن هَا لَا الْأَارِ عِلْمُ اللهُ الل

ماهوکینب، وصفها مکافل من معابی کے درمیان جو اخلافات فید ونقعی وغیر وجید کے ہدت ان کے بادے ہیں اجل

والصحيح مندهم فيدمعذرون سنت سكوت افتيادكرت بن المعجمة دون مصيبون، و اوريه كلت بن كم صحابة كى برائ

المعجمة دون معظيون، هم يسجوروائيس منفول أي ان إن

مع ذلك الالعشقة ون أن كل داحد من الصحابة معصوم من كبائر الانم وصغائرة بل يجوند عليهم الذ نوب فى الجعلة ، ولهم من الفضاً ل والسوالق ما يوب معفورة ما بصد رمينهم ان صدر حتى أنهم لغفولم من البئيات مالالغيفولمون لجدهم -

سے بعض تو با میل حجوث بن انعقب الیسی میں کہ انہیں حمی بیٹی کر دی گئی ميد، اوران كالميح مفهوم بدل ديا كياهي، اوراس قىم كى جوردائي با مكل ميم بول ، ان بي سبي محايم معدورين، ان سي سي معضمرات اجتهادس كام لےكرحق وصواب مكتبني كيئ اور تعض في احتباد سے کام لیا، اوراس می علطی احکی اس کے سامتھ ہی اہل سنت کا یہ اعتقادسي سيك صحاب كابر فردتمام چھوٹے بڑے گنا ہوں سے معصوم ہے، بکدان سے فی الجلہ كنامول كاصدورمكن سے، ليكن ان کے نشائل وسوالی لتے ہیں کہ اگرکوئ گناہ ان سے صاور سمبی ہوتو بہ نفیائل ان کی منعفرت سے موجب ہیں ، بہاں کک کران کی مغفرت مے مواقع اتنے ہیں کہ ان

سے بعد کسی کو ما صل بنیں ہوسکتے۔

مماب مذكوريس ابن تيمير ايك فصل كلام كے بعد سكھتے ہيں :-(٨) اورجب سلت مالحين ابل السنة والجاعت كالصول بريركيا جو ا دبر بان کیا گیاہے تواب میسمینے کوان حضرات سے قول کا حاصل میسے کمبن صحابه کوام کی طرف جوهی گناه یا برائیال منسوب کی گئی ہیں ان میں بیتر حصہ لتر جوط اورافرار ہے اور مجھ حصر الناہے می کوانوں نے اسے احتماد سے حكم شرعى اور دين سمحه كرافتياركا، مگربت سے لوگول كوان كے اجتها دكى دجب ا ورحقیقت معلوم نہیں ، اس لئے اس کو گناہ قرار دیا۔ اور کسی معالم میں يهي تسليم كرنيا عائد كره وه خطار اجتهادى مى بنس بكر حقيقناً كناه بى به توسم لینا چاہتے کہ ان کا وہ گنا ہ ہی معاف ہوم کلہے ، یاس و مسے کہ ا ہوں نے توركرلى (جبياكه ببت سے ليسے معا لمات ميں ان كى تو يُرُقراً ن وسنت ميں منقول ومالادسے ، اور بال ن کی دوسری ہزاروں صنات وطاعات سے سنبث معات كرديا كيااوريااس كو دنيا مي سمي مصيبت وتكليف مي منزلار مرمے اس گنا و کا کفا رہ کر دیا گیا اس سے سوا اور مبی اسباب معفرت کے مستح ہیں ( ان کے گناہ کومنعفور ومعان قرار دینے کی دجریہ ہے) کہ قرآ لنادسنت مے دلائل سے یہ بات ابت ہو حجی سے کہ وہ اہل جنت میں سے ہی اس لئے نامکن ہے کہ کوئی ایساعل ان سے نائر اعال میں باقی رہے جوجہنم کی سزاسکا سبب ب ا ورجب يمعلوم موكياك صحاب كرام يس سع كوى تنخص اليى الت برہیں مرسے گا جو دخول جہم کا سب سے تواس کے سوااور کوئ چزان کے

استحقاق جنت مي ما نع نهيس موسحتي ـ

ا درعشرہ مشرہ کے علاو محبی معبین دات کے متعلق اگر جے ہم یہ نہ کہسکیں کر وہ منتی ہے جنت ہی میں جائے گامگریکی آد جائز نہیں کہ ہم کسی کے حق میں بغیر مسى دليل شرعى كم به جنت الجس كه ده تبعق جنت كانبس سه كيو كمه ايساكها أوعام ملانوں بس سے می کے لئے جائز نہیں جن کے بارسے س ہیں کہی دلیل سے فنتی ہونا مجی معلوم ہو۔ ہم ان کے بارے سی مجی بہ شہادت ہیں دے مع كه وه صرور حمنم من حاسك كاتو مير انصل المؤمنين ا ورخيار المؤمنين (صحابه مرام ا کے باد سے میں یرکیسے جائز ہوجائے گا۔ اور برصحابی کے پورے اعمال ظاہرہ دبا لمنه کی ا ورحنات و سیّات اور ان سے اجتہادات کی تقصیلات کاعِلم ہمارے للت ببت د شواری ا در بغیرم ایم مخفیت سے کہی محمتعلق فیصلہ کرنا حرام سے سی لئے مثا بوات سحابہ سے معاملہ میں سکوت کرنا بہترہے اس سے کہ بغیرعلم سمیح سے كوى منم سكانا حرام سهد - انهى " (شرع عقيده واسطيه صيف) اس کے بعد شنخ الاسلام ابن تیمیر نے صبحے دوایت سے یہ واقعربان کیا؟ اله الكِسْخُص في حضرت عبدالله بن عرم كي سامن حضرت عنمان عنی پرنتین الزام سگائے۔ ایک بیکہ وہ غزواہد س ميدان سے معالكنے والوں ميں سمعے - دوس مي وه عزده بدرمی نثریک مہنس تھے - تیرے یہ کہ سبیت رضوان میں بھی فٹریکے رہے۔

حفرت عبدالله في التيول الرامون كاجوب يه

دياكه مِشك غروه احديس فراد كاحدوران سع جوام تكرّا لسُّد لقالی نے اس کی معافی کا علان کرویا۔ مگرتم نے میرسی معات مركاكراس كان يرعيب سكات مود دباغ وه بدرس منرك نه بونا توده خود آنخفرت صلى الله عليه وسلم كے حكم سے بوا اور اسی بنے آیے نے عنمان عنی کوغانمین بررمیں شما دکر کے ان کا حصر لگایا ورمبیت رضوان سے وقت وہ مفورسی محبیعے میتے مكر محرم كتقتص اوردسول النسلى المدعليروسلم ننے ان كو اس معیت میں شرکے کرنے کے لئے خود لینے ایک ہاتھ کوخرت عثمان دخ كا بائة قراد وسے كرلينے دست مبادك سے بعیت فرائى - اورظا برسے كنورعنان عنى ما فرموت اوران كالم تق اس جگر مو تا توسی ده نصیلت حاصل موتی کیونکآ تخفورصلی الند علیدسلم کا دست میادک اس سے ہزاروں درج بہترہے "

اس واقع میں غورکردکتین الزاموں ہیں سے ایک الزام کو میمی مان کریہ جواب دیا کہ اب وہ ال کے لئے کوئ عرب بنیں جبکہ الندلغالی نے اس کومعات کردیا ہے۔ باقی دوالزاموں کا غلط ہے اصل ہونا بیان فرمادیا۔ اس کونفل کر کے ابن تیمیر کہتے ہیں کہ بہی حال تمام صحاب کا سے ال کی طون جو کوئ گنا ہ منسوب کی اجا اے باقد وہ گناہ ہی ہوتا ہے وہ گناہ ہی ہوتا باکہ حسنہ اور سی ہوتا باکہ حسنہ اور سی ہوتی ہے اور یا بھروہ الند کا معاف کیا ہوا گناہ ہوتا ہے د مشرع عقیدہ واسطیر صنا ہے وہ اللہ کا معاف کیا ہوا گناہ ہوتا ہے د مشرع عقیدہ واسطیر صنا ہے وہ اللہ کا معاف کیا ہوا ہے۔

(۲۰) علام سفارین نے اپنی کتاب الدرة المفیّمی ایمراس کی شرح میں

اس مسلم براجها کلام کیاہے اس کا ایکس حقد بہاں نعل کیاجا تاہے بہلے متن کاب سے دوشعر ایکھے ہیں۔

واحدد وس المخوفراللي قدیزری كفضله مرحاحری لوتددی - اور پرمیز كرد صحاب كرام میں بینی آنے دللے جھگزوں میں دخل دسین سے می کی تحقی ہو۔ سے میں کی تحقی ہو۔

فائد عن اجتماد قد صدر فاسلم اذل الله من المهرهي فائد عن اجتماد قد صدر في اسلم اذل الله من المهرهي كرامة عن اجتماد قد معلمي معلمي معلمي المرامة المعرفي كرامة والمعرفي المراء المند وليل كرك اس شخص كوجوان كى بركوى كرسه -

اس كے بعد اس كى مترح ميں فرايا:

اس کے کہ جزراع وجرال اور دفاع وقرال اور اور عالی بیش اللہ معابہ کے درمیان بیش آیا وہ اس اجتہادی بنار برسما ہو فریقین کے سرداروں نے کیا تھا ،اور فریقین میں سے ہراکی کا مقعد کھا اور شقا، اگرچ اس اجتہادی ہوتی فریق ایک ہی ہے ، اور وہ حفرت علی اور وہ حفرت علی اور مفاری میں برحق فریق ان کے دفقار ہیں ، اور وہ حفرت علی اور حفرات ہیں ، اور حفرت علی اور حفرات اور حفرات علی اور حفرات علی اور حفرات اور حفرات علی اور حفرات علی اور حفرات علی اور حفرات علی اور حفرات اور حفر

فانه اى النفاصم والنزاع والمتاتل والدفاع الذى جري والتعاتل والدفاع الذى جري بينهم كان عن اجتماد قد مسكور من كل واحد من رؤس الفرقين ومقصد سائع مكل فرقد من المطالفتين وان كان المعيب ولعدها وهو في ذك للصواب ولعدها وهو على رضوان الله عليه ومن والله والمنعطئ هومن نازع له وعال عيوان المنفطى في الاجتماد اجرا

وتواباخلافا لاهل المحفاء فأذ فكلما مع حاجري بين الصعابة الكوام ميعب هله على وحدينفي عنعم الذنوب والاتآم فمقاولة على مع العباس رضي الله عنم الركفضى الى شين / وكيقاعد على ربعن مبالعة الصديق رن فى بدأ المصركان العصد اموين امالعدم مشورته كماعتب عليه بذلك ولما وعوفا مع خلوسيدة نساء العالم فاطرته البتول حماظنت انه لحعا ولسي الاصر كماهنالك نثمران عقياً بالع الصديق ره على وس الاشعاد فاعتدت السكلمة ولله المحد وحصل المواد - ور توفقت علىعن الاقتصاص من قتلقعفان فراما لعدم العلى بالقاتل وإماخشية تزايدالفنا

جوفريق خطابرتفاء كمتصيى أيك اجرولواب يلي كاء اس عقيده بي حرب ابل جعار وعنادبى اخلات كرتي بن للذاصحابر المناسخ يا مشاجرات كى جوسيح دوايات بين ان کی بھی اس میں تشریح کرنا واجب ہے جوان حفرات سے گناہوں کے الزام کو دور کرتے والی ہو، لہذا حرق على اورحضرت عباس رم كي زمان جو کے کلای ہوی وہ کی کے لئے موجب عيب نبس، نيزا تداريس حعرت على فمن جوحفرت الوبكررة مے اتھ پر معیت بنس کی تھی، وہ دوباتوں میں سے سی ایک وجر سے متی ، باتواس سے کہ ال سے متورہ نهي لياكيا ها ، جيسا كه خودا نوب نداسی برریخیدگی کا اطهارفرایا، یا معراس سے حضرت فاطمة كى دلدارى مقصورهي جويمجمي عقس كأتخفرت

والطغياف وكانت ها لمُستنفى وطلحة والزبيرة ومعاوية في وطلحة والزبيرة ومعاوية في دفي الله عنهم وسن البعم ما بين مجتمد ومقلد في جواز معادية الميراط ومثين سيدنا الي للحسنين الانزيج البطيئ فرا الله لعالى عليه والمنافئ عليه والمنافئة المنافئة الم

صلى الشرعليروسلم كى بيراث سيعجهمتر مجھے لمنا ولہ ہے ، وہ ملے بعر خورت ال ف بلا شبرتهم لوگوں کے سامنے حفرت الوكرة كے إسم برب بيتى اورافر کے نقل سے مسلما نوں کی بات ایک بحركتى اورمقصدحاصل بوكيا-اسى طرح حفرت على دخ في حفرت عثمان دن كاقصاص لينے ميں جوثوقعت سے کام لیا وہ یا تواس بنار پر مقاکہ تضنى فوريرس فارل معلوم زبوسكا بالسلط كفنه فسادس اضافه كالذلبتر ىقا ، اور حفرت عاكث رفو، حفرت طلحظ ، حفرت زبیش حفرت معاویّ ا دران کے متبین کے حفرت علی نکے مقابله س جنگ كرنے كوجوما تر كھا اس میں ان میں سے بعض حغرات مجتهدتهم اودبعض ان كى تفليد كرشتے وأسلے۔

ا وراس بات يرابل حق كاالعاق

وقساتفق اهل المحقان

سے کہ ان جنگوں میں حق بلاشہ حصرت على محسا تومقا، اوروه عقيدة برحت جس بركوتى معسا لحت نهيس ہدستنی، یہ ہے کہ بیتمام حفرات محابہ عادل ہیں ، اس لئے کہ ان تمام کو میں انہوں نے تا ویل اور احتباد سے کام لیا ، اس کے کہ اہل حق مے نزدیک اگرمہ حق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن حق یک بنیجنے کے لیئے يورى كومشش مرون كرسفه وداس س کوتاہی نہ کرنے کے بعدسیسے علطی میں ہوجا سے تودہ ما جورسی ہوتاسیے، گناه کارنہیں،

ا ور درحقیقت ان منگول کاسبب معاملات کا اشتاه شها، یه انعتباه اتنا شدید تهاکه صحابهٔ کی اجتهادی آدار منم آمن به وگسیس، اور وه بین قبهول میں بہٹ گئے، صحابه نع کی ایک جماعت تو وہ تھی جس کے المصب في ملك المووب والتنافظ المعيد منك الموين على فير منك ولايت والمح والمحق الذي ليس عنه منول النهايج منول المنه مركلهم وضوان اللهايج عد ول المناهدات فانه وان كان الحق على المعتد عدل اهل المحق واحد المناهد عدل اهل المحق واحد المناهد عدل المساهل المحق واحد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد عدل المناهد المن

فالمخطئ مع بنال الوسع دعدم التقفير ما جودلاما ذور وسبب تلك المحووب اشتباه القفايا فلشدة اشتباهها اختلف اختمام اجتهاده بوصا دوا تلايشة احسام قسم طهر لهم ما جهادات الحق في هذا الطرف وان مخالف في هذا الطرف وان مخالف وقتال الباغي عليه نصرة المحق فغملوا ذلك ولم مكن لمن هذا فغملوا ذلك ولم مكن لمن هذا من من التا خوعن مساعدة

المجتها دسف است استنجر تك بنجايا کرحق فلاں فراتی کے ساتھ ہے اور اس کا مخالف باغی ہے، اہٰذااس برابي اجتهاد ك مطابق برحق فرلق ى مُذكر نا اور باغى فريق سے لا نا وا جب ہے چنانچہ انہوں نے ایسا۔ بی کیا، اورطابرسیے کحب شخص کا حال یہواس کے لئے ہرگزینا سب بنسي مقاكه وه امام عادل وبرحق، کی مدواور باغیوں سے جنگ کے فریفنے میں کو تا ہی کرسے دوسری قسم اس سے برعکس ہے اوراس پر مجى تمام وہى ياتيں صادى آتى ہيں جوبهل قسم سح لقربان كائني مي محابروا ك ايك تيري جاعت ده تقى جس كلي كي فيصله كرنامشكل تفاء اوراس بريه وفنح نہوسکا کوفرنقین میں سے کس کو ترجیح دے يجاعمة فرليتين سے كناده كش رسى-ادر ان حفرات *کے حقیق یہ ک*نا دہ کشی ہی واجہ کئی

الامام المعادل في قتال البغاة في المقا وتسمعكسه سواءبسواءقيم ثالث اشتبهت عليهم القضية فلمريظه وله ترجيع الماطين فلعنزلوا الفرلقين وكانحذا الاعتزال هوالواحب فحقهم لايند لايحيل الإقدام على قتال مسلمحتى نظهرما يوحبب ذلك وما لجملة فسكلهم معنادف وماجورون مازورون ولهذأ الفق ا هل المحتصيف يعتدب فى الاجام عنى فبول شهاء تهم وروايا نهم وثروت علالمتهروهذا كان علما مُنَأَ لغيرهم من اهسال الستنة ومنهما بن حمدان في نهاية المبتدائين بحب حب كل الصحابة والكف عاجرى ببنه كنابة و قوأة واقوار اسماء وتسميعا، وعب ذكر عماسته موالترضى

عذهم والمحبة للمروشك التمامل عليم واعتقادالعناد وانهم انها فعلوا ما فعلواباجهاد سانع لابعجب كمفوا والإفسق بل وربها يمًا لون عليه لاينه اجتمادسَاكَعْ شَمِقِتَالُ وقيل: والمصيب على ومن قاتله فعظاء معفوعنه وامندا بهي عن لخض فى النظم داى فى نظم العقيدة عن الخيض في مشاجوات الصعابة) لاين الامام احدكان ينكوعلى من خاص وليلم احاديث الفضائل وقد تبوأ مستنهم اوكفره حروتيال: السكويت عاجري بنيهم ـ

دخرح عقائدسفاري مسرعى

اس لين كر جب تك كوي تشري وج واضح نهودكسى مسلمان كيعفلات قال كالقدام علال نهيس موتا فلاصه يسه كثام محالة معذورا ورماجور ہیں، گناہ گارہیں ، سی وج ہے کہ ابل حق سحتهام قابل ذكرعلماركا اس براجاع ہے کان کی شہادتیں بھی تیول ہی اوران کی روایات ہی، اوران سب کے لئے عدالت تابت ہے۔ اسی لئے ہادے ملک كے علمارتے سد اوران كے علاوہ تام اہل سنت نے سدین میں ابن حمرات (نهاية المبتدئين) مي داخل ين، زمايا كه:

تام صحابہ سے مجست دکھنا اور ان کے درمیان جووا تعاست بیس کے ان کو نکھنے، پڑھانے ، سننے ان کو نکھنے ، پڑھانے ، سننے اور منانے سے برم بزکرنا واجب ہے اوران کی خوبوں کا تذکر ، کرنا ، ان سے اوران کی خوبوں کا تذکر ، کرنا ، ان سے

دضامندی کا اظهادکرنا ، ان سیمبت ركهناء النيراعتراضامت كى دوش كوجيوط نا، النبي معدور مجهنا، ا وربيرلين ركهنا واجب، كر انبون نے جرکھ کیاوہ لیسے جائز اجتهادى بناريركماحي سيسنكغر لازم الاسم المسافق ابت بواله بكه بئااوقات اس برا نهس أواب بوكااس لتقريان كاجائز اجتهاد كقا ويوكية بن يعض صرات نے کیا ہے کہ حق حفرت علی رہ سے سابقه مقاء اورجس نے ان سطال كيااس كى على معامت كردى كتى ہے۔ اورالدہ المفیئک کظم مي جومثا جوات كمعالم مي غور وتجث سعنع كيا گباہي، وواس سلة كرامام احريه استخعى برنكر فرايا كرشف تقرعواس بحث ميس الجهنا ہو- اور نعنائل صحابہ میں ج

احادیث آئی ہیں۔ انہیں تسلیم راکر ان لوگوں سے برا دست کا انہا کرتے سے جومعا بہ کوگراہ یا کا فریحے ہیں ، اور کہتے ہیں ، اور کہتے تھے کہ "کیمے طریقے) شاجرات محاببہ میں سکوت اختیاد کرناہے یو

پخقر عمور به سلفت وخلف ، متقدین و منافرین علمار ا مت کے عمائد واقوال کائی س تام محالہ کوام کے عدل وقع ہونے پرسی اجاع واقفاق ہے اور اس پرسی کان کے درمیان بیش آنے والے مثا جوات بی خوض ذکیا جائے پاکوت افتیار کریں ، یا چوان کی شان میں کوئ الیسی بات کہتے سے برمیز کریں جس سے ان میں سے کری کی شقیس ہوتی ہو۔

# صى برام محصوم بر المعقورة والي

اسی کے ساتھ ان سب حغرات کا اس بریمی اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم بنیں ان سے خطاتیں اور گناہ سرزد ہوسکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ جن پر رسول ادر ملی ادر علیہ وسلم نے حدود اور مزاییں جاری فرائی ہیں احادث بویس یہ سب وا تعات نا قابل ا نسکار ہیں۔ مذکورہ سا لغربیا نامت میں اس کی آخری موجود ہیں طاحنط ہوروایت کا سگر اس کے با وجود عام افراد است سے صحابہ کا محریم ندوجوہ خاص احتیاز حاصل ہے۔

(۱) اول یرکنی کریم صلی اندعلی دسلم کی صبحت کی برکت سے حق مقالے نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ شراعت ان کی طبیعت بن گئی تھی خلات شرع کوی کام پاکٹنا وان سے صا در ہو ثانیم ای شا دونا در تھا۔ ان کے اعمال صالح بنی کر سیم صلی دیڈ علیہ دسلم اور دین اسلام برا بنی عائیں اور مال واولاد سب کو قربان کرنا اور سرکام پرائٹر نقائی اور اس کے دسول صلی اند علیہ دسلم کی مرضیات کے اشاع کو وظیفے ذرندگی بنا نا اور اس کے دسول صلی اند علیہ دسلم کی مرضیات سے میں نہیں بلتی ، ان سے متمادا عالی صالح اور فضائل و کما لات کے مقابلیس عمر محرکر میں نہیں بلتی ، ان سے شادا عالی صالح اور فضائل و کما لات کے مقابلیس عمر محرکر میں نہیں بلتی ، ان سے شادا عالی صالح اور فضائل و کما لات کے مقابلیس عمر محرکر کے میں نہیں بلتی ، ان سے شادا عالی صالح اور فضائل و کما لات کے مقابلیس عمر محرکر کے میں نہیں کہی گنا ہ کا مرزد ہوجا نا اس کو خود ہی کا لعدم کر دیتا ہے۔

۳۱) قرآنی ادشاد کے مطابق انسان کی حناست بھی اس کی سیُبات کاخود بخو د کفارہ ہوجاتی ہیں ۔

ان الحشات يذهبن السيّات

(م) اقامت دین اور نفرت اسلام کے لئے بنی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کے ساتھ انہائی عسرت و تنگد سنتی ا ور شفتت مے ساتھ الیے معرک مرکزناکہ اثوام عالم یں ان کی کیلے شہری۔

اه، ان حفرات کا دسول الدصلی الدیم دسم اور امست کے درمیان والم اور ارمیت کے درمیان والم اور دابط ہو ناکہ باقی امست کو قرآن وحدیث اور دین کی تمام تعلیمات انہیں حفرات کے ذرایع ہونی منافلت اور دنیا کے ذرایع ہونی ان میں خامی وکو تاہی دسی تو قیا مست کے دین کی حفاظت اور دنیا کے گوشہ کو شہیں اشاعت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آن حضرت صلی افدی منافلت و مادات ان کے حضرت صلی افدی منافلت و مناولت ان کے اخلاق و مادات ان کے حضرت صلی افدی منافلت و منافلت و بادیا تھا ان سے اول تو گناہ صاور ہی نہ ہوتا تھا اور اگر مرمور میں کمیں شاذونا در کسی گناہ کا صندور ہوگیا تو نور آس کا کھارہ تو بہ واست منافل میں بہتے سے زیادہ محنت دہ شیفت اسٹھا کرکردیا اس میں مردوت و مشہور تھا۔

(۱) عن مقالی نے ان کو لینے نبی کی صبت کے لئے منتخب فرایا اور دین کا واسط اور دابط بنایا تو ان کو بہضیصی اعزاز بھی عطافر مایا کہ اسی دنیا میں ان سب حضرات کی خیطاف سے درگذدا ورمحانی اور اپنی رضار ورصنوان کا اعلان کردیا اور ان سے سلئے جنت کا وعدہ قرآن میں نازل فرادیا۔

() بنی کریم صلی الله علیه وسلم نے احمت کو ہدایت فران کر ان سبحفرات سے محبت وعظمت علامت ایمان سے اور ان کی شفیص و تو ہیں خطر ہ ایمان ۔ اور دسول الله صلی الله علیم وسلم کی ایزار کا سبب ہے۔

یہ دجوہ ہیں بین کی بنار پر ان کے معصوم ہونے اور فیا ڈونا درگناہ کے معصوم ہونے اور فیا ڈونا درگناہ کے صدور کے باوجود ان کے مقلق است کا یہ عقیدہ فرار پایا کران کی طرحت کی معصور در کے باوجود ان کے مقلق است کا یہ عقیدہ فرار پایا کران کی طرحت کی میں ہوں کے شائبہ سے بھی گریز کریں

ان کے درمیان جواہی اختافات اور مقاتلہ تک کی فوجت آئی ان مقابعات سے اگرچ ایک فریق خطاء پر دومراحق بر تھا۔ اور علمار المست کے جائے نے ان مقابل مبنگ کرنیوالوں میں صفرت علی کرم اللہ وجہ کاحق پر ہونا اور ان سے بالمقابل جنگ کرنیوالوں کا خطار پر ہونا پوری صراحت ووضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن ساتھ ہی قرآن و سنت کی نصوص مذکورہ کی بنار پر اس بر بھی سب کا اجماع واتفاق ہوا کہ جوفراتی خطار بھی تھا اس کی خطار بھی اولاً اجتہادی تھی جوگنا ہ نہیں بلکم اس برائی اور جگا کی بار پر اس بر بھی ہوگنا ہ نہیں بلکم اس برائی اور جگا ہوں ہی جوگنا ہ نہیں بلکم اس برائی اور جگا ہوں بین کری سے واقبی کوئی نخزش اور کنا ہوا بھی ہے تو وہ اس برنا مرم خاکموں بین کری سے واقبی کوئی نخزش اور کنا ہوا بھی ہے تو وہ اس برنا مرم وتا کہ بوئی ہو ہوا بھی ہے تو وہ اس برنا مرم وتا کہ بوئی ہو تھی اور کنا می بوئی ہوا بھی ہوتی ورہ اس برنا مرم وتا کی جوئی ہوا بھی ہوتی ہوا بھی ہوتی ورہ اس برنا مرم وتا کی ہوتی ہوتی کوئی نخزش اور کنا میوا بھی ہوتی ورہ اس برنا مرم وتا کہ بوئی ہوتی ہوتی کوئی نخرش اور کنا میوا بھی ہوتی ہوتی کوئی نخرش اور کنا میات منقول ہیں (ان کا آگے ذکر کیا جائے گا

من حفرات کے الفاقی گنا ہوں اور خطائی کوئی حق تفائی معاهن کرھیا تو اسب کسی کوکیا حق سے یہ ان گنا ہوں اور خطاؤں کا تذکرہ کرہے اپنانامہ اعمال سیاہ کرہے اور اس مقدمس گردہ پرامت کے اعتقاد واعتمادیں فلل فال رہن کی بنیا دوں پر طرب لیگائے اس لئے سلف صالحین نے عمواً ان معاملات میں کھتے لسان اور مسکوت کو ایمان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا ۔ باہمی حمورات کی وایمان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا ۔ باہمی حمورات کی طرف جو باتیں قابل اعتراض مشوب

می کیس میں ران سے بارے میں وہ طریق اختیار کیا جوعقیدہ واسطیر ہے جوالہ سے اور نقل کیا گیاہے کہ

البت بعض معزات نے روافض وخوارج اور منا نقین کی شائع کرڈ دوایات سے عوام بس بھیلنے والی غلط فہمی دورکر نے کے لئے شاجرات صحابہ سی کلام کیا ہے۔ جوابی جگہ میمع ہے گریجر بھی دہ ایک مزلّۃ الات دام ہے، حس سے میمع سالم نعل م نا آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے جمہور ا مت ادر القیام سلفن نے اس کو بت ندشس فرمایا۔

سلفت صالحین اورعلمائے است کے ارثا دات کا خلاصہ

در) حضرت عبداللد بن مسعود نے بلااشتنا رسیصحاب کرام کے حق میں

وه يك ول عادات واخلاق بي سب سي بهتر المركة الحاليك منتخب

سرے اللی قدر کرناطاعے۔ زام احر)

(۱) معفرت عبدالله من عمر فرست ما من جب مفرت فنهان می برسن الزام سکارت کی ان می برسن الزام اسکارت کی اور الزام ایک این عمرا من مرافعت مرانی اور الزام سکارت والول کو ملزم مفهرا یا - این عمرا و مدر معتبرا یا - در در ایت مه ا این سمیم لعد صبح ی

(٣) أنفل المابعين حفزت عرب عبدالعزيزة في بلااستناء سعاب

كرام الم كم متعلق فرا ياكم صحاب كرام ، احست كے سابقين اور إن كے مقدار

ين الدمراط متقيم برس - ( الدواؤ د تماب النت دوايت ال

دم، حفرت سن لعرق سے قالِ صحابہ سے متعلی دریانت کیا گیا آو زمایا کر ، یہ معاملہ الیا ہے کہ دسول النّد صلی النّد علیہ وسلم کے صحابہ اس میں ما عزر الدّ وجد درتھے اور ہم غامّب ، وہ حالات ومعالمات کی سیجے حقیقت وانتے ہم نے مائے ہم نے اس معامل جیز میروہ متبقی ہوگئے ہم نے حافظ میں جانتے ، اس معامل جیز میروہ متبقی ہوگئے ہم نے

ان کا اتباع کیا ادرجس بحرس ان کا اخلات ہوا اس میں ہم نے توقف اورسکوت کیا (دوایت ما از قرابی)

(ه) معزرت مح سب في فراياكم مجى وبى بات كيتے بن جرحفرت في في فرمائى كم ان حفرات من في في الله من الله

ان کا اتباع کری ا ورجس میں اختلات ہو وہاں توقعت ا ورسوّت اختیا مہ کریں، کوئی نئی دائے اپنی طرف سے قائم نہ کریں، کیونکہ ہم جانئے ہیں کانہوں نے جو بچھ کیا وہ اپنے اجتہاد کی بنار ہر کیا اور ان کا مقصود الدلتالی ہی کے معاملہ میں متہم نہیں ہتھے۔ دروا مت میں متہم نہیں ہتھے۔ دروا مت میں از دستہ اللہ میں متہم نہیں ہتھے۔ دروا مت المرد اللہ میں متہم نہیں ہتھے۔ دروا مت میں از دستہ اللہ میں متہم نہیں ہتھے۔ دروا مت میں از دستہ اللہ میں متہم نہیں ہتھے۔ دروا مت

حزت الم من بعي النه مناجرات معارمين كفتكوكرف كمعلى فرايا: كبروه فون بس جن سع المرلعالي تعهارس بالمحول كويك ركعاب-(كون كرم اس وقت موجود فرقع) اس المع ميس مالمع كرا بي زبانون كو می اس خون سے آلدہ نہ کریں و لینی کسی صحابی برحرت کیری نہ کریں اور كوى الزام رنكايس بلكسكوت اختيادكرين) دروايت ١٥ شرح مواقعت) دے امام مالک سے سامنے جب ایک شخص نے لعبض صحابہ کرام کی تعقیق ك وآب نے قرآن كى آيت والدين معد سے ليعيط جهم الكفار تك الادت فرمانی اور کہاکہ جس شخص سے دل س کسی صحابی کی طرت سے غیظ مو وہ اس آيت كى زدي ہے - ذكرہ الخطيب الوبكر، اور حضرت امام مالك ان ان اوگوں کے بارے میں فرایا جو صحابہ کرام کی تنفقیس کرتے ہیں کہ یہ وہ اوگ ہیں جن کا اصل مقصد رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کی مقیص ہے مگراس ك جرارت نه بوى توآب كے صحابى برائى كرنے لكے تاكم لوگ سجے ليس كم معاذ النَّرخود رسول النُّرصلي النُّرعليه وسلم برَّا ومي تقع، أكَّروه اليه ہوتے توان کے صحابہ بھی صالحین ، موتے د الصارم المسلول ابن تیمیہ )

(۸) الم احرب طبل نے فرایا : کسی میلان کے لئے جائز نہیں کہ صحابہ کرام کی برائی کا تذکرہ کرے یا ان برکہی حیب اور تقص کاطعین کرے ، اور اگر کوئی آبی حرکت کرے تو اسے سراوینا واجب ہے اور فرایا کرتم جس شخص کو کسی صحابی کا برائی کے ستا تھ ذکر کر تے ذکھو تو اس سے اسلام وایان کومتہم ومشکوک جمحو دادہ ایت اور ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کریں نے حضرت عموال برز و کو کسی نہیں و بیجا کہ کسی کو خود ما را ہو مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ رہ بررب وشم کی اس کو انہوں نے خود کو ڈے دیگائے ، ( رواہ اللا دکلانی ) ذکرہ ابن تیمیہ فی الفادم المسلول)

(۹) امام الوذرع عراقی م ، استاز مبلم م ف فرمایا که تم جشخص کوکی کا تا این م مشخص کوکی کا تا این م مشخص کوکی کا تا این مستقب کی شقیص کرنے دیجھے تو کہ وہ زندلتی ہے جو قرآن دسنت سے است کا اعما زائل کرنا جا اس ایسے اس کو زندلتی اور گراہ کمنا ہی حق وصح ہے ۔ د روایت میں )

به توجدا سلاف امت کے صوصی ارشادات بین اس کے علادہ مذکورالعدر روایات دعبادات میں اس کو امت کے علادہ مذکورالعدر دوایات دعبادات میں اس کو امت کا اجماعی عقیدہ بلایا ہے میں سے انخرات کی مسلان کے لئے جائز شہیں،

مناجرات می ارتصالم می معالم می معالم و تابعین ادرائم مجتمدی کاعقیده ادر فیملی ایم مختمدی کاعقیده ادر فیملی کرخواه اس دید سے کہم ان بورے مالات سے دا تعدن بیں جنس جغرات محاب گذرے ہیں مااسوج سے کر قرآن وسنت بی ان کی مرح و نااور رخوان خداد مدی کی بنارت اس کم مقت ہے کم مال سے کوئی لغزش می ہوگ ہے تواسکو محاف قراد دی کرائے ان سب کو الدن تالی کرم بوگ ہے تواسکو محاف قراد دی کرائے

معالمے یں کوئی ایسا حون زبان سے نظالیں جس سے ان یں سے کری گابندی ایڈار یاکسرشان ہوتی ہو ، یا جوان کے لئے سبب ایڈار ہوسےتی ہے ، کونکران کی ایڈار رسول اللہ ملی ایڈار ہے ، بڑا بدلھیب ہے وہ شخص جواس معاملہ میں محقق مفکر بہادری کامنطاہرہ کرے اوران یں سے کسی سے دمرالزام فوالئ

## متشرفین اور ملحدین کے اعتراضات کاجوائی

اس زمانے میں جن اہل قلم نے مصر اور مند د باکتان میں شاجرات محابہ کے مسلم کو ابنی کی مشاجرات محابہ کے مسلم کو ابنی کی بیں ان کے شیا گا ، اور اس برکتا بیں بہجی بیں ان کے شیا گا ، اور اس برکتا بیں بہجی بیں ان کے شیا گا ، اور اس برکتا بیں بہجی کو انہوں دراصل آج کل سے مشرقین اور کھرین سما دفاع اور جواب دہی سہد جس کو انہوں نے اسلام کی خدمت جمعہ کرافتیا دکیا ہے۔

اس دقت جبکه عام مسلما نوس پس این تعلیم که فقدان اور نسی ملحوان تعلیم که دفتران اور نسی ملحوان تعلیم که دفتران اور نسی ملحوان تعلیم که دواج نے خود مسلما فول کے بہت بڑے بیسے کوا سلام اور مقائد اسلام اور ایک بیا دسلام سے بیگانہ کردیا ہے اسلان کا ادب واحرام ان کے ذہنوں بیس ایک بین معنی نفظ ہوکر دہ گیاہے اس کا نام آزادی خیال رکھا گیاہے۔ مشرقین اور کودی میں موہمینے سے اسلام برمخ آلف جہات سے حلے کرنے اور اوگوں کو گراہ کرنے میں منگے ہوئے ہیں۔

ابنوں نے موقع کوغنیمت سمھرکراسلام پراس دخ سے حمد شرقع کیا کہ

عوام میں صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں سبطائی جائیں جی صحابہ کرام کا اعتماد واعتقاد جومسلانوں کے داول میں ہے وہ نررہے اور جب اس مقدس گروہ ہے اعمّادا عظ كَبا لَدى بعربرب دين كے لئے دائة بمواد بوكيا اس تقديكے لئے ا بول في اللوں بى كى كتب قداريخ بدرىرج ادرخيش كام ساكام شروع كا - ادركت وايخ جوجي وسقيم مرطرح كى روايات برشمل بي ادرجن بي روافض وخوارج كى رواميس تهی مث ل بیں ان میں سے حین جن کروہ حرکایات دروایات منظرعام برلائے بن سے اس مقدس گرده کی حیثیت اقتدار لیندلید دوں سے زائد مجھے نہیں رہتی اوران م معنى ان كى زندگى كوايك معناؤنى تصويرس بيش كرف الحكے - بهارا ولعليميا في طبقه جوابيغ ككركى جيزول سعب خرا وراسلام سح مردرى عقائدوا حكام ا واقت كردياً كاب وه مترزقين كى كما بن شوق سے برهمانه اورتيمتى سے ان کی مجتوں کوہی ایک علم مجھکر پڑھتا ہے وہ متر فین اور محدین کے اس دام یں آنے لگے۔

یہ دبچھکوملمانوں ہیں سے بچھے اہل قلم نے ان کے دفاع کے لیے کام مرت کیا- اوریہ بلامنیہ اسلام کی ایک خدمت تھی جوزمانہ قدیم سے علم کلام اور شکلین راسلام کرستے ہے۔ ہیں ۔

نیکن اس کام کا جوطر تقی اختیار کیا د، احولاً غلط مقا جس کا بتجربی نکا کد ده خمدان کے دام مبی آگئے۔ اور صحابہ کرام کے تقدس اور پاکبانی کو جوج ادراس مقدس گروہ کوبدنام کرنے کا جو کام متنز قین اور کمحدین نہیں کرسیجے تھے کہ حقیقت سنتاس مسلان برحال ان کو دشن اسلام جان کران براعتما دنہ کرتے تھے، وه کام ال مصنفین کی کمالول سے بورا کر دیا۔

دم یہ سے کر کہی می شخصیت کو مجر درج کرتے اور اس برکوی الزام مابت كمن كے لئے اسلام نے جرح وتعدیل سے خاص اصول مقروفرا سے ہیں جو عقلی میں اور شرعی مبی - جب مک الزا اس کو جرح و تعدیل سے اس کانے مين نه تولاجائد اس وتعت مكسمي من شخصيت بركوى الزام عائدكم نا اسلام سى جرم اورظلم ہے۔ بہاں تك كم جوشخصيتي طلم وجرس معروف بينان برسمی کوئی فاص الزام بغر شوت و تحقیق کے انگادینے کواسلام میں حرام فرارد بالكاسب لعض اكابرامت كمساحة كسى معجاج بن يوسعت تقيير حب كأظلم وجود دنيا ميس معروت ومتوارس عد كوى تهمت الماتى تواس بزريك نے فرایاکہ نمہاںسے پاس اس کا ثبوت خرعی موج دسہے کم مجاج بن اوست نے يكام كياب- أوست كوى تها نسي لقل كرف والع في يجاج كه بدنام اور معرومت بالفسق ہوسنے کی وج سے اس کی مرورت بھی بہیں ہجی کہ اسس کا ٹبوت مہمّاکرے۔

اس مقدس بزرگ نے فرا باکہ خوب بجھ لوکہ مجاج اگرظام ہے اور النہ تعام کے استھیہ النہ تعالیٰ اس سے ہزاروں کشتہ کان ظلم کا انتقام لے گاتواس کے ساتھ یہ مجھی یا درہ ہے کہ مجاج براگر کوئ غلط نہمت لیگلئے گاتواس کا بھی انتقام اس سے لیا جائے گا۔ رب العالمین کا قانون عدل اس کی اجازت مہیں دیتا کہ کئی شخص گناہ گارفاس بلکر کافر بھی ہے تو اس برجو جا ہو الزام اور تہمت

مستشرقین اور طحدین تودشمن اسلام بی براگرجان بوجه کرسی اسلام که اسلام که اسلام که اسلام که اسلام که اس عادلاند اور حکیمانداصول عدل وانسکافت کونظر انداز کری توان سے سیجھ مستبعد بہنس -

مگرافوس ان حصرات برسیدهان کی مدا فعت کے لئے اس فریس میدان میں اترسے تھے ، انہوں نے بھی اس اسلامی اصول کو نظراندا نہ کرکے حفرات صی ابنے ہے ، ارسے میں دہی طریقہ کار اختیاد کرلیا جس کی متنقین نے ابنی سوچی مجمی تدبیر سے اسلام اور اسلات اسلام کے خلاف اختیار کی امتا کہ صوف تا ریخ کی بے سندا در فلط ملط دوایات کو موضوع تحقیق ور ادر مداد کار بناکرا نہیں دوایا ت و حکایات کی بنیاد پر حفرات صحاب کی خیتوں مرالزامات عائد کرد ہے۔

جيد يحضرات وه بن كمان كي زندگي اور ان كام احال كاميت براحصه رمول النسلى الشيعليهولم كى ا حاديث مقدم كا جزر ها ، ا ورعلم عدمت مين بركى احتباط وتنقيد كم ساخة مدون موجها سع اس طرح بهت براحق خود قرآن مريمس مذكورس كيونكربت سيآيات قرآن كانزول خاص خاص محابر مرام وا تعات مي بواب بور آن ين جو حكم إلا الرج وه سب مسلالولك لية عام قراد يا يا محرب صحابى توخصوصيت سے اس كے معمدان تھے اس طرح غوركيا جائے تو انسي آيات كے من ميں محابر كرام كے بہت سے حالات ومعاطات ماسته بي من مغرات كي زندگي كو محصف اوران كحالات مومعام كرف كے ليے قرآن كريم كى محكم آيات اور احاديث رسول المعلى للد عليه والممس انتهائى احتباط وتنفير وتحقيق كيا تعدمتون كى بوى روايات موجود ہوں ۔ اوران کے بالمقابل فن تاریخ کی حکا بات ہوں جن کے متعلق أثمرة تاريخ كاا تفاق ہے كما ن حكايات وروايات بيں خصمت مند كا اسمام ہے، ندرادلوں برج و تعدیل کا محدثان رستورہ ، بلکه ایک مور فے کادمان دادانه کام ہی اتناہے کہری واقعہ کے متعلق متنی حس طرح کی روایات اسس كوسوتى بى وەسب كوجمع كرد سے فوا و دەاس كے مسلك دمزمب سے طلات مي كيول منهول . يه تاريخ ي صبح وقيم دواكتي اكراحا ديث درول الله الدملى الدعليه والم كى متندوم عبرروا يات كے خلافت كيرى شخصيت كے بارس مب كدى تا شردي اور ان برجي الزامات عائد كري قويركمال كاالعام ہے کہ ان مجروح سے سندتار کئی روایات کو قرآن وحدمیث کی منہا دتوں ہم

#### يرترجي وسدكوان حفرات كوملزم قرار ديديا حاسة

برصف واسلام عقیدت مندی اورصایی جنب وادی کامئرانهی بلکه عقل والعناف کامئر بهی بارم متر قین اوران کے بهنواؤں سے میراسوال به به کدا کمشخص یا جاعت کے متعلق اگر دوطری وایات موجد بهدا، ایک قیم کی دوا بات یس دوایت کی بوری سندم خفوظ ہے اس کے داولوں کوجری و تعدیل کے معیاد میرجانجا گیا ہے المفاظ روایت میں بہل احقیا طبرتی کی به اعدوسری قیم ایسی دوایات کی بیں جن بس تام رطب و بابسی می و ملط دوایات کی بیں جن بست مام رطب و بابسی می و ملط دوایات کی بیں جن بست می آواس کے داولوں کی کوئی جانج برال بنیں کی گئی ندوایات کی بیں جن بست می آواس کے داولوں کی کوئی جانج برال بنیں کی گئی ندوایات کی الفاظ ہی جانچ تول کر لئے گئے اللے مالات بیں وہ ان دونوں قیم کی دوایات میں سے کس قیم کوابئی دیرج اور مختیق مالات بیں وہ ان دونوں قیم کی دوایات میں سے کس قیم کوابئی دیرج اور مختیق میں نوجی دیں گئے۔

الرعقل والسُامة آج بهي كري جزكانام ب توايك كام كرديكه كم من الآ صحابه اوران كى بالهمي حبكون بين جوحفرات بيش بين حفرت على كرم المند وجهة حفرت بعاديد رضى المدعن بطلح وزبر حضرت عمروبن عاص دغيره .

مدوایات ان کے بالمقابل میا تا ترجیور تی می درائدا تھا بل کرسے دیجھیں توکوی شكسيس رب كاكمديث سي مح شده روايات عد الركبي صحابي كي كوى رادى بالترش معلوم محتسب تواس كالحموع تاغر بركر سي معتاك ان كالخعية محروث المعال اعماد موصل على المات كالت كالناكوي مع الك التان والول فراي كولك الكرايك فراي وغلط كار القدالي سراورا فدادكا مع ويعيد والافراس الماليكار من في كالومق من المالكان كالمقول مين اختاد واخلات بيداكري - معاليكام ك سي كموه بنين أياق بى وعجروى فيرم تربادي البون في أرقران وسنت كالصوص روايا معاتكي بندكر مح عرف الركي دوايات كابناه يرحفرات محايد كم باراء س مجر مصلے کے ووی اجد دہیں تھا۔ انسوں ان مسلم اہل قلم برسے جوں نے اس میان میں قدم رکھنے کے ما تھ اسلام کے عادلانہ اعبول شفیدا وسلیمانہ جمع وتعدي كاصول كونظرانوازكرك البين الري روايات كوموا وكاوناليا. قرآن وحریث کی نصوص مرکی قطعید نے عن بندگوں کی تعدیل نہایت وزن دارالفالم میں فرمای اور دین کے معاملے یں ان کے معتمد ومعبر ہونے کی گاہی دی من کے بارے میں قرآن وسنت ہی کی تصوص نے بہمی تابت کردیاکان سے کوئ گناه یا لغزش بوی بھی ہے تروہ اس برقائم بہیں دے وہ اللہ لقالی كے نزديك معفوروم رحوم ا ورمقول إي اس كے بعد تاريخ روايات سے ان كوجم والزام كا نتام بنانا اسلام ك توخلات ب بىعقل والمفات کے بھی خلامت ہے۔

امت کے اسلات واخلات محالی و تابعین اور لعد کے علم احت کا جواجاع اوبرلقل کیا گیا سے کہ مشاجرات صحاب اور باہم ایک دور کے سے خلات بیش آنے ولیے واقعات میں سکوت اور کھٹ لسان ہی سٹیوانٹا سے حلات بیش آنے ولیے واقعات میں سکوت اور کھٹ لسان ہی سٹیوانٹا سے ۔ اس معاملے میں جوروایات وحیایات منقول کی آئی ہیں ان کا تذکرہ سعی مناسب بہیں۔

یکوئی اندهی عقیدت مندی یا تحقیق سے داہ فرار شہیں بلک رحیدے شعبیق کاعادلانہ اور مماط نیعسل ہے۔

جبیاکه اوبربان موچهاسه کرفرآن دسنت کی تصوص قطعیه کی دو سے بروہ مقدس گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیے دسول اورامت سے درمیان واسطه بنانے کے ملتے منتخب فرما یا ور رسول الٹرصلی الٹرطلیج م كى صعبت كيميار الرق ان كاعتقادات اعال افلاق وعادات مين وه القلاب عظيم برياكياكه إ دج دغير معصوم سونے كے ال كا قدم شرلعيت اسلام سے خلاف ند استفاعقا۔ دسول المنصلي الله عليه وسلم اوردين اسلام كي لعرت میں ان کی خدمات جرت انگیز ہیں حبکو دشمنان اسلام نے مجھی چرت کبساتھ سراياب ان كى طرف جو قابل اعتراض معض اعمال منسوب من ان كاببت براحمه توه مها عومرامر حجوس وافرار بمائي تحركب كي سازش اور ر وا فیض وخوارج کی گفرای ہمری خرا فات ہیں اور تحجہ وہ ہیں جر لبظ ا هر خلات ترع بس كرحقيقة خلات نرع بس مكرم عراك كرف ك ایک خاص صورت ہے حس کو اہوں نے اپنے اجتہا دشرعی سے تجویر

اوردین کے لئے عزوری بھا اگراس میں ان سے خطارتھی ہوئی ہوتو دہ كناه نهس بكه اس يران كوحسب تصريح حديث ايك اجريمي مليكا-اوراگرکوی ایساکام معی کھی کسی سے سرزد مواہے جو خطا ارجہادی تهی بکر حقیقه گناه سیع تواو لاالیا کام ان کی پوری اسلامی زندگی میں آنا تنا ذونا در ہے کہ ان سے لا تھوں حنات اوراسلام کی اہم خدمات کے مقابله من فابل دکر بھی منہیں میمران کے خونسے خدا اور علم ولبقیرت کے يش نظرية ظامر ع كدوه اس برقائم ننبي تب بكرتاب موسا وريمي مذ بوتو شاذو نا درخطار گناه ان ك عظيم الشان اسلامى خدمات اورلكو حناست کی دج سے معات ہوگیا حس کی معانی کا علان حق تعالیٰ کی دخیار ورمنوان کے عنوان سے قرآن کریم میں کر دیا گیا ہے۔ ان مالات میں کیا عقل اورعدل والصاف كابرتقاضا بهس كرتاريخي روايات كومنافقين ومخالفین کی روایات ادر حموثی دکایات سے فالی سمی تسلیم کرلیا عاسے تو يردوا يات بمقابله روايات مديت اورايات قرآن كم مجرد الاجب

عین جنگ کے وقت بھی صحت ابکرام کی رعایت مدود

عماعته صحابه کرام وه مقدس اور فداترس گروه

ہے جواسینے جائز اعمال بککہ طاعات وعبادات بریمی الملز لنعالی سے درتا اورخالف رہا ہے کہ حب اپنی کسی اجتہاری خطار بر منت ہوجا تا ہے تو ندا مت کے ساتھ اس کا اعترات اور اس برا شعفار کرناان کامحول ہے مشاجرات محابہ میں جوحفرات باجاع است جن برتھے اور حن کی مجبوری سے ابنوں نے دوسروں برتوارا مطائی اور شی سی بائی وہ بھی نابنی نتی بر مرود بورے نہ مفورے حفرات کے معلوب ہونے برکوئ کلر فحرال کی زبانوں سے نکلا۔ یک مقابل فراق کو میں المبروالا نیک نیت می خطار اجتہادی بر مثبا سی محمد کران کے مقابل فراق کو میں المبروالا نیک نیت می خطار اجتہادی بر مثبا اسم محمد کران کے مقابل اور نقصان براضوس و ندا هست کا انهاد کیا۔ صحابہ کرام کی بہت برای جا عت جو فراق میں سے الک غرواند آری ان میں کسی کے ساتھ بہت برای جا عت جو فراق میں سے الک غرواند آری ان میں کسی کے ساتھ مذر حبر ذیل مدر حبر ذیل مدر حبر ذیل مدر ایک معدور تراد دیا بلان حضرات کی تھیں تھی گئی مدر حبر ذیل مدر ایک مدر حبر ذیل مدر ایک ایک ایک مدر حبر ذیل دوایا سے ایک مدر حبر دیا ہے ایک مدر حبر دوایا سے ایک مدر حبر دوایا سے ایک مدر حبر دوایا سے ایک مدر حبر دیا ہے دوایا سے ایک مدر حبر دیا ہے دوایا سے ایک مدر دوایا سے ایک مدر حبر دوایا سے ایک مدر دیل مدر دیا ہے دوایا سے ایک مدر دوایا سے ایک مدر دوایا سے دوایا سے ایک مدر دوایا سے دوایا سے

(۱) حصرت عنهان عنی رضی الله مرح الرابات لیگاشے گئے تھے ان مسی جس بھر کا مناف مرح الرابات لیگا سے تھے ہوتا اللہ کھلے مسی جس بھر کا مناف کھر مرف کا اعلان کے اللہ کا اعلان کا اعلان کے اللہ کے اللہ کا اعلان کے اعلان کے اللہ کا اعلان کے اللہ کا اعلان کے اللہ کے اللہ کے اعلان کے اعلان کے اللہ کا اعلان کے اللہ کا اعلان کے اعلی کے اعلان کے اعلان کے اعلان ک

(۲) اسی طرح حفرمت عائش معدلیقه رضی انترعنها نے اینے لم وسمے سفر سمی جہاں جنگ جمل کا واقعہ بیش آیا نوا مست کا المهاد فرایا۔ اورجی وہ اس واقعہ کویا دکرتی تقییں آوا تنادوتی تھیں کہ ان کا دویٹہ تر ہوجا تا تھا۔ دشرے عقید کا داسطیہ)

(۳)حفرت طلح<sup>م</sup> لینے اس تصور پر ندامت کا اظارفرما تے تھے کہ ان سے حفرت عثمان کی مدد کرنے میں ۔ کو تاہی ہوئ (الیضًا)

(۲) حفرت ذہررہ نے لین اس سفر مرندامت کا اطہا دکیاجس میں جنگ جبل کا حادثہ بیش ہیا دالیتا)

(۵) حفرت علی کرم الله وجه نے (اس قبال بین حق بر بہونے سے باوجود) بہت سے بیش آنے والمے واقعات پرندامت کا المہار فرمایا رائفیاً) حفرت علی شما یہ واقعہ ، حفرت اسلحت بن راہویہ نے اپنی سندسے نقل کیا ہے کہ جنگ جل اور جنگ صفین کے موقعہ برآب نے ایک شخص کو مناکر وہ مخالف لنکے والوں کے حق بین غلو آمیز باتیں کہد ہا ہے، آپنے نے فرایا:

ان کے بارے میں مجلائ کے سوانچھ ذہو، ان لوگوں نے بجھا ہے کر بھر نے ان کو گوں نے بھوا ہے کہ مرتبا ہے ان کو خلاف نیا ور بھا ور کی ہے اور ہم میں کھوتے ہیں کہ انہوں نے بھا ہے مطلعت لغاوت کی ہے اس لئے ہم ان سے قبال کر رہے ہیں۔

مظلعت لغاوت کی ہے اس لئے ہم ان سے قبال کر رہے ہیں۔

(منہاج السنة صلی ہی)

نیز ایک مرتب حفرت علی سے پوچھاگیا کہ جنگ جل اور جنگ صفین ہیں قبل ہونے والوں کا آنجام کیا ہوگا ؟ حفرت علی رہ نے دونوں ولقور کیطرت اشارہ کرتے ہوئے ورمایا :

ان میں سے جوشخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا، ہوگا، وہ حبّت میں جا کے گا، لابيوتن احدٌمن هوع وقلبدُنق إلاح حنل الجندة -

ر مقدمه این خلددن ص مدان

ادر حبگ صنعین سے دوران راتوں میں برفر مایا کرتے تھے کہ اجھامقام وہ تھا جوعبدان میں بین فرمایا کرتے تھے کہ اجھامقام وہ تھا جوعبدان میں عرض ورسعد بن مالک نے اختیار کیا کہ اس جنگ سے کی اور سے کیونکہ برکام اگرا نہوں نے سیحے کیا تب تو ان سے اجمع طیم میں کیا تبہ ہے ؟

ا دراگراس جنگ سے علی اور مناکوی گناه بمی شاتواس کا معا لمد بہت ہلکا ہے، اور حفرت صرف کو مخاطب کرکے فرا ماکر تے تھے،۔

بإحسن ياحس ماظن الوك ان الامرسلغ الى هذ اود الوك لومات قبل هذا بعشري سنة،

ولعین اے حسن الیے حسن الیرے اب کویہ کال کھی نہ تھاکہ معاملیاں یک بہنچ جاسے گا، تیرے باب کی تمثایہ ہے کہ کاش وہ اس وا تعرصے بسین سال پہلے فوت ہوگیا ہوتا)

اورجنگ صفین سے دالی کے بعد لوگوں سے فرماتے تھے: کوالمرت معادیم کومی برا نیم جھوکیونکہ وہ جس دقت نہوں سے توتم سردن کو کردنوں سے ارتے ہوئے دسکھو کے ، (شرح عقیدہ واسطیہ صفیہ)

معظرانی کرن طلح بن معرف سے روایت ہے کہ جب واتعد مل میں حفرت طلح بن عبیدالند رض حفرت علی کرم اللہ دجہہ، کے تشکر کے استعمل شہید ہوگئے، حفرت علی رف این گوڑے سے اترے ادران کو ای الله اوران سے جرے سے غیار صاف کرنے بیچے اور رو بڑے اور کہنے سی کے کہ کاش میں اسس چہرے سے غیار صاف کرنے بیچے اور رو بڑے اور کہنے سی کے کہ کاش میں اسس واقعہ سے بین سال بیلے مرکما ہوتا ( ازجمع الفوائد صرال یو)

سنن بہتی میں ان کی سند کے ساتھ دوایت ہے کہ جنگ جلی جانوت ملی کرم اللہ وجم، کے مقل لمے پر قبال کرنے والے حفرات کے بارے میں حفرت علی رہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ لوگ مشرک ہیں ، حفزت علی رہ نے فرایا کہ شرک میں ، میر لوچھا گیا کہ کیا وہ شافق ہیں ؟ سے بھاک کر ہی تو وہ اسلام میں آئے ہیں ، میر لوچھا گیا کہ کیا وہ شافق ہیں ؟

توفرایا :۔

إِن المنانقين لايذكوون الله الرّقليلا: -

لعِنى منافقين تواللركوببت كم يا دكرت بس. ( اوريد لوك توبكرت الله کویادکرنے والے ہیں)

عبروجها گاک مجريك س ؟ توفرا باماد يه معانى بن حنبول في ايد خلاف بغاوت كى ہے۔

( سنن بيهني لميع وائرة المعاديث دكن صبيع الع ٨) ا دراسی سنن بیسیقی میں حضرت دلبی بن خواش کی دوایت سے کر حفرت علی کیم النُّدوج، في فرمايا:

انی لاُدچوا اُن اکون و مح امیدے کم تیاست کے طلعة وزبيرمهن قال اللهعزول د ونزعنامکا فی صد و دهم من عُلّ) رسنن ببهقی مسال ج م

روزس اورطلحه وزبيروسى الشرعنها ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارسيس الندىقالىن يرفراياس، کر دجست میں)ان سے دلوں کی باہمی كرورتيس نال ديں گے،

(٦) ای طرح حفرت معاویر رضی النربغالی عندسے منقول ہے کہ انہوں نے قسم كماكر فنرايا: "كم على محصي مبترا در محصي افعنل بي " اور " براان ساخلان مرف معرت عمال مع تصاص مع مسلم يسب ، اوراگروه خون عمان رف كا قصاص سے اس تواہل مث میں ان کے الحقد پر بعیت کرنے والاسب سے پہلے يس بون گاد البداية والنهاية ص ١٢٩ ج ، وص ٢٥٩ ج ع)

كَ تَعْرِيفِ كَى ، حَفْرِت مِعَاوِيمُ فَ فَرَايَا ؛ الشّرالِ الحن دعلى أبررح كرے ، خواكى قسم وہ ليے ہى تھے ، (الانتيخا محت الامكاب ص ٣٣ - ٣٢ ع)

(و) تیمردوم نے سلمانوں کی باہمی فانہ جبگی سے فائدہ امٹھاکران برحکم آور ہوئے کا الادہ کیا حضرت معاویۃ کواس کی اطلاع ہوئی تواہوں نے تیمرکے نام ایک خطیں سکھا :-

اگریم نے بنا الاد و بوراکرنے کی شمان لی تومی قسم کھا تا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علی) سے مسلح کر لوں گار بھر تمہار سے خلات ان کا جونشکوروانہ ہوگا اس کے ہراول دستے میں شامل ہوکر قسطنطنے کو حبلا ہوا کو کلم بنا دوں گا۔ اور تمہاری حکومت کو گا جرمولی کی طرح اکھا ڈ بھینیکوں گا ، رتا جا العروس ص ۲۰۰ ع ، ما د و " اصطفیلین")

(۱۰) متعدد الرقین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین وغرہ سے موقع پرون کے تعت فراقین میں جنگ ہوتی اور دات کے وقت ایک انسرے لوگ دوسے دنشریں جاکر ان کے مقدلین کی جہز و بحضین میں حقہ لیا کرتے تھے۔ دا لبوایتہ والنہایتہ ص ۲۲۶۶۰) خلاصہ پر ہے کہ جنے حفرات صحابہ اس با ہمی تمال میں وجدہ شرعمہ کی بنار بہ بیش بیش تھے اور ہرا کیک لمین ایک وقت میں عدد و شرعیہ سے بچا وزنہیں کیا اور فسنز فرد ہونے انہوں نے مین تمال کے وقت میں عدد و شرعیہ سے بچا وزنہیں کیا اور فسنز فرد ہونے کے بعد ایک دوسے کے بعد ایک دوسے کے متعلق ان کی روش برل گئی ا در جر کھی نقصان دوسے فراقی میں بونچا با وجد و یک وہ شرعی وجوہ کی بنار پر سے افراق کے وقت میں کا افہارکیا۔

المندلقال کوان واقعات کے بیش آنے سے بہلے ہی اس مقدس گروہ سے علوب اوران کے افراص اللہ کا اورابی کوتا ہیوں پرنا دم و آنا بہونے کا مال معلوم مقااس مے بہلے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے ان سب سے راضی معلوم مقااس مے بہلے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے ان سب سے راضی ہونے کا اوران کے ابدی جنت کا اعلان قرآن میں نازل فرمادیا تھا - جودر حقیقت اس کا اعلان ہے کہ اگران میں سے کہی سے کوئی واقعی گناہ مرزد بھی ہوا ہے تو وہ اس پرقائم بنیں دہے تائب ہوگئے اور ان کے نام اعال سے اس کومور کولیا کیا کہی فررت ہے کراسلام کی فررت کا نام کینے والے بعض مقرات ن سب کیا کہی فررت ہے کراسلام کی فررت کا نام کینے والے بعض مقرات ن سب کی شخصیات و ذاہت برتا دیکی علی سلط اور خلط وطور وایا ہے سے الزانات کی شخصیات و ذاہت برتا و کئی علیط سلط اور خلط وطور وایا ہے سے الزانات می الزانات میں کوموا من کوموا من کون کیا ۔

جن سے النزلغائی اور اس کے دسول صلی الندعلیہ وسلم نے دام ہونے کا اعلان مردیا یہ ال سے دام ی شہیں ہوئے۔

ا درجب ان سے کہاگیا توجواب یں پرکانی سیمے لیاکہم نے تو ایسے ثقہ اورمسندعلارا درمحدتن ككتب تاريخ سے نقل كيا بيے من كے ثقر اورمعتمر علیم ہونے ہیں مرسی کو کلام نہیں اور بیرنر سرحاکہ ان حضرات نے فن تا دیج کو فن صریت سے الگ میوں کیا ان کا کلام نن صریف میں جس معیا تنفتید د وتخيّق برموتاب نن تاديخ من وه معياد نهي موتا اس مي ناستكلم مين ك عزورت مجى جاتى ہے، داولاں برحرت ولقديل ك، ان كى نظرس خوديہ تاريخي دوايات كا دخيرواس كام كے لئے نہيں كران سے كوئى عقيده كا مستلم ثابت كيا مائع ياكسى كا ذات وستخصيت كوان كى بنارير بالمخفيق مجروح قرار دیدیاجات ، صحابر رام کا معاملر توبیت بالا وطبند سے عام مسلمانوں بی سے مجی كسى كوان تاريخى دوايات كى بنارير بلانحقيق كم يجروح قابل مزايا فاست كجف كى يا ایسے اندازیں بیش کرنے کی اجازت کری کے نزدیک نہیں دی جار کئی جس سے پڑھنے والے ان کو اقترار پرست اور شراحیت کے جائز داجا گزسے ہے مکر قرارے من و بربات مقدم كماب من وضاحت سے بنجى جا جى ہے كراس سے منبہ من قابل اعتماد بہيں - دو نضول دبیکارسے علیار اسلام نے اس فن کی جو قدیتیں کی ہیں وہ اس کی سائ اہمیت کی شاہرس (اورمسلمان ہی درحقیقت اس فن کو با قاعرہ نن بنانے والے میں - محربرفن کا ایک مقام اور درج بوتا ہے۔ نن الدیخ کا بر درج نہیں کہ

می برام ذوات و شخصیات کو قرآن و منست کی نصوص سے مردن نظر کر سے مرت من مار کر کے موت میں ماری میں میں دیکھا جائے، اور اس برعقبدہ کی بنیا در کھی جائے ، اور اس برعقبدہ کی بنیا در کھی جائے ۔ اور اس برعقبدہ کی بنیا در کھی جائے ۔ مرک روایات کے سی نما اول سے اشیار کے حلال حوام یا باک نما باک ہونے کے حس طرح نن طب کی تما اول سے اشیار کے حلال حوام ہی بری بین اکا برعلمار ہی مرک کی و دا میں اکا برعلمار ہی کی تصنیف ہوں کے ماسکتے اگر جب ملب کی بری بین اکا برعلمار ہی کی تصنیف ہوں کے تو من میں کے ماسکتے اگر جب ملب کی بین اس اکا برعلمار ہی کے تو من میں اور دی میں کئی تو میں میں اور دی میں اور

مشاجرات صحابرا وركتب تواريخ ايرنا جائيج كرعام واتعات و معاملات میں تاریخی روایات بر حبنا اعتماد کیا حاسکتا ہے۔ مشاجمات صحابید كامعا طراليا بكراسيس ان تارين روايات اعتماد كاوه درجمي فالخمس ره سخنا۔ وجریہ ہے کم اول تو مشا جرات جس حدقتل وقبال مک بہونچے ان میں بنیادی طور پر شانعتین کی سبائ تھریک کا با تھ مقاجن کی اسلام تشمنی کھلی ہوئی ہے پھراس تحریکے بتجہ یں خود معصاب ہی سے اندروا فیض دخوارج دو فرقے بدا ہو گئے تھے بولعض محابه سع عدادت ركھتے سفے اور اس زمانے میں جیسے منافقین سلالال كے ہولیقہ، كام بي اسلائ شكل وصورت اورا سلاى ذنيار وكفتا ركبيا سقد شرك رستے تھے البطرح بي صحابرانه ك مخالف کروه مجی اس وتت آج می طرح کسی مثا ذفرقه کی حثییت میں نرتھے کان ى كما بي حديث وفقى الك ممازي - ان كرساد كام ابل سنة الحاعث سے الگ ہیں اس وقت برصورت فی حی سے عام ملمان شبہہ ہوسکتے۔ یہ ب سے سب مہانوں کی ہرجاعت ہر طبیۃ یں لمصیلے تھے بہت سے مہان میں لیخ حن ظن اور ان سے عدم امنیازی وج سے ان کی باتوں اور دوا بول ک

جمائرليتے تھے۔خود قرآن كريم نے ايك تفسير كے مطابق بعض مسلانوں كا منافقين كى الوں سے ما زہونے کی تفری فرائ۔ دفیکم سماعوں ساعون معنی جاس کے ہیں۔ اس طری منافقین اوردوانین دخواری کی گھڑی ہدی روایی بہت سے تف اور معترعبمسلانوں کی زبانوں بر می اعماد کے ساتھ جاری تیس - برمعالم عدیث دسول المتصلى الدعليه وسلم كاتونها نهيس كراسيس دوايات قبول كرت بي كرطى احتياط اورنيقظ كامرطام وكياجا تا \_\_\_\_\_نتنون اود منطاول سے مالات اوران میں مشہور ہونے والی دوایات کاجن لوگوں کو تجربہے و م جانے بیں کر فہرس کسی جگہ کوئی ہٹا میٹ ہوائے تو اس زمانے ادر اسی شہر کے دبنے دالے بڑے بڑے اُفہ اوگوں کی دوائوں کا بحوصہنیں درستا کیونکر جشکض معے اہرں نے سنا تھا اس کو کھے ومعقد سمجھ کراس کی دواہت بان کردی منگہوتا بر ہے کہ اس معترقے سی خورواتعہ دیجا بہن کسی دوستے سے منااور اول دایت دردوابت بوكراكب بالكل ليرمرو بالفواه ايك معتزعليه ردابت كاصورت اختيار كوليتى سي

مناجرات محابر کا معا لمراس سے الگ کیسے ہوجا ناجبراس ہی سابری کے مائندوں اور دوانیف وخوارج کی سازشوں کا بڑا دخل تھا۔ اس کے میک کا گذا دخل تھا۔ اس لیے اسلای تواریخ جن کو اکا برعلمار محذین اور دورسے تنقر ومعبر حفرات نے جمیع خرایا اوراصول تاریخ کے مطابات ہر طری کی دوایا ت جوکہی واقعہ سے ستیلی ان کہنیجی۔ تاریخ دبایات کے اصول پر سب کو بے کم دکا ست درج کر دیا۔ ان کوہنیجی۔ تاریخ دبایات کے اصول پر سب کو بے کم دکا ست درج کر دیا۔ تواب جمھے لیج کے روایا ست کا مجدی کر دوایا ت جمع کی جاتی ہیں ان میں عام دنیا کے دافعات دمالات یں جو تاریخی دوایا ست جمع کی جاتی ہیں ان میں میں میں میں ان میں ان میں میں درج کی جاتی ہیں ان میں

س طرح کے خطرات عمو النہ ہوتے اس کے کتب تواریخ کا دہ حصہ جومنا جرات معلی ہوتے اس کے کتب تواریخ کا دہ حصہ جومنا جول انکے صحابہ سے تنوا در معتمد علمار مول انکے صحابہ سے تنوا در معتمد علمار مول انکے است برکہ واقعات کا ہوتا ہے۔
استہار کا وہ درج بھی ہرکہ یاتی نہیں رہتا جوعام تاریخی واقعات کا ہوتا ہے۔
حضرت حس مجری نے ان معاملات یں جو بجھے فرایا اگر خود کرد تواس سے مضرت حس مجری نے ان معاملات یں جو بجھے فرایا اگر خود کرد تواس سے

سواکوی دوسری بات کہنے اورسننے سے قابل نہیں حفرت حن بھری کا یہ اراث دیہیئے دوایت ملا یس بحوال تفیر ترطبی گذرجیکا ہے جس سے الفاظ یہ بیں ا

وقت سل الحسن البعم ي من قتالهم فقال قتال شهده الما الله عليه وسلم وغينا ولوا عبد المعلنا واستمعوا فا تبعنا فالمبغوا وقيفنا-

قال المعاسي في في تقول كما قال المعاسي في في تقول كما قال الحسن و نعلم ان العقوم كافرا اعلم بها دخلوا في منا ونتيع ما اجتمعوا عليه و نقف عنه منا اختلفوا و لا نبت على منا و نعلم انهم اجتمعا و وارا دو الله عزوج ل ادكا نول عنيو منا و الله عزوج ل ادكا نول عنيو منا و الله عزوج ل ادكا نول عنيو منا و الله عزوج ل ادكا نول عنيو منه من في الله ي وني الله الله عنوه منا الله عنوه الله عنوه منا الله عنوه الله عنوه منا الله عنوه منا الله عنوه منا الله عنوه الله عنوه

مفرت حن بهرئ سے تنال معابر سے بارسے میں سوال کیا گیا و فرما بإاس تماّل بين رسول المثير مسلى العدعليه ولم كصصحابركرام فانرر تھے ادریم غامب وہ لوگ حالات ددا نعات ا *دراس دنت* کی معتنیا ترعيب واتعن تصيم نا داتف اس كئے جس جزيران كا اتفاق، اسيس، نعان كى بيروى كا در ص چينديران كاافلات بوا-اس میں ہم نے توقف اور سکوت اختياركيا-حفرت عاسى اس ثول كانقل كرك حفرت صن كع قول كو

ا فتیار کرتے ہیں۔ اور آخمیں فراتے
ہیں کرم لوری طرح جانبتے ہیں کان
حضرات نے اجتہاد کیا اور اس
میں اللہ تعالی رضا ہی کے طالب
میں اللہ تعالی رضا ہی کے طالب

ا لعاضیه -(تفیرونی سوده جرات م<u>سستا</u> ع<sup>۱۱</sup>۲)

### برعقل والمان كافيمار ب برعقن أو ألمان كافيمار ب بالمحقيق شرار ،

غور فرما سے کہ مسکامی حالات اور منا فقین درد انیف وخوا رہے کی دوایات سے شیوع نے دوایات میں جو ملیس اور شہات بدراکر دیئے تھے لیے حالات میں حطرت حن بعری اور شہا ور عین عدل وا نصاف کا فیصلہ میں حطرت حن بعری اور شخصی میں حظرت مندی اور شخصی حق سے دار - نعوذ بالدمند

بہاں غورطلب یہ بے کے حفرت حن بھری جواجلہ تابعین میں سے صحابہ کوم کورکھنے والے ہی وہ صحابہ کرام کورکھنے والے ہی وہ صحابہ کا اللہ کا ایک اختلافات ہی بیش آنے دالے ہمکا کول کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان سے حالات معلوم نہیں جس کا حاصل یہی ہوسکتا ہے کہ حالات کا الیا علم لیسنی سرعی اصول سے مطابق نہیں ہے جس کی بنار برکسی شخصیت یہ کوئی الزام لگایا جا سے۔

تربعدے آنے والے مورض خواہ دہ آئمہ حدیث بھی ہوں جیسے ابن جمر ابن اٹیروعروان کو صدبوں سے لبعدان حالات کا علم اس بیمانے برکسے ہوسکتا مقاجن برکسی عقیدہ یا علی بنیا درکھی جا سکے۔ اور نہ انہوں نے اس کا دعوی کی معاجن برکسی عقیدہ یا علی بنیا درکھی جا سکے۔ اور نہ انہوں نے اس کا دعوی کی موافق می معالمت میں معالم میں میں مرطرے کی دوایات بھے کی ہیں۔ بھے کی ہیں۔

حفرت ص لفری رہ کا یہ نیصل آدایا ہے کہ اس میں کسی عقیدہ اور مذمب كا دخل نهي كوى غيرسلم بعي اگرانصا دن ليند مو تواس كوي روايات اريخي سے التباس وتفاد کے عالم میں اس کے سواکسی معلے کی گنجائش نہیں کہ ہے خری اور عزوری قابل اغما دمعلوبات نہونے کی بنار سرسکوت کواسلم قرار دے۔ ا در حن حفرات علما سف قرای و منت کی نصوص کی بنار بری قرار دیا سرانس سے حب سی برکوی واقعی الزام سی گناه وخطاء کانمابت بهی برحائے توانجام کار وه اس گناه وخطائے بی عندانگربری برجیے ہیں- اس لے اب مسى كے لئے ما تربہیں كم ان كے اليے اعال كومشعل مجت بنائے ۔اس كامتنون ا نكاركري توكرسكتي كران كا قرآن در ول برايان بي نيس ، وه ان كارتادا کومجی علط بتلاتے ہیں ان کی بناء برکسی کی توثیق ونقدیل کیسے کرم مگرکسی ان کے لئے آوان کی مدانعت میں جی اس کی تمنیا کِش نہیں کران کے اس کفروالشکار كونسيم كرك اس بحث من الجدها ئے۔ حس كامال سنروتين نے اسى أعمالا ہے کہ قرآن وسنت سے اوا فعت یا ہے مب کرمسلمان اس میں الجھ کرلیے سحابہ كرام ك مقرس كرده كا اعتماد كوريسي - اليه لوكون كى مدافعت سى كرناب تو اس کامحا ذیر بہیں کربہاں وہ مسلمانوں کو کھینے کرلانا جا ہتے ہی ملکمان کی جنگ

محاذیہ ہے کہ ان سے قرآن ورسول کی حفانیت ادرصدی برکلام کیا جائے جواس سے ملمالاں کے سی گردہ وجاعت کا تندس موالے کا کیاراستہ ہے۔ الیے حالات میں قرمسلان کی راہ عمل قرآن نے بھلادی ہے کہ لکھ دینکہ فرق دین ۔ الیے حالات میں قرمسلان کی راہ عمل قرآن نے بھلادی ہے کہ لکھ دینکہ فرق دین ۔ دین ۔ مینی تجہارے لئے بھا را۔ کہ کر لینے ایال کی خوالت اور اس کو مضبوط کرنے کی ذبورس کے اعراضات کی مکر جھوڑ دویں۔ مفوص سے مطمئن کریں اور غیروں کے اعراضات کی مکر جھوڑ دویں۔

فلاصه يه ب كرجم وعلما وامت في جو ث جوات محابي كف لسال اور سكوت كاسلم قرار ديا - اوراس مين محث مباحثه كوخطره ايان بلايا يكوران عقیدت مندی کا نتیج بنی بلک عقل سلیم اور عدل والصات کا فیصلہ ہے۔ جى حطوات نے اس زمانے میں مجھران شاجرات محابر کوموضوع بحث بناكركما بي الكمي إلى الكرواتين الا مقصداس علمدين ومتشرين كا جواب اورملانعت ہے توان کا فرض ہے کہ یا تو حفرت من بھری کے طراق بر ان کو ان کی اس گراہی بر منبہ کری کہ اعال دا خلاق اور کر دار دعل کے اعتبارسے جن انسانی مبتیوں کو دوست دشمن موا فق مخالف سنے برطی حِتْتِ دی ہےان کو دیے اعتبار مجردح کرنے کے لئے جو متھھیا دیم استعال كررسي دوه متصاركندوناكاره بن الديخ كى ب مندب خقيق دوايات مع حسى من المعالم من قرارد ما جاسكا جب ك مه تواتر كا حدكو

یا پھران کو بربلا دینا چاہئے کہم جمداللدملان ہیںاللزاوراس کے

رسول ملی الشرعلیہ وسلم برایان رکھتے ہیں جن خصینوں کی تعدیل وتوثیق الشد مغالی اوراس سے دسول نے کر دی اس سے خلاف اگر کوئی بھی دوایت ہارے ماعظ آ کے کہ ہم اس کو مبقابلہ قرآن وسنت کی تصوص سے جوٹ وافتراء ماعظ آ کے کہم اس کو مبقابلہ قرآن وسنت کی تصوص سے جوٹ وافتراء یا کم اذکم مرجمت اور مجروح قرار دیں گے۔

هنه سبيي ادعوالي الله على لعيرته امّا ومن التبعث -

ان دوطریقوں کے سواکوئی تیراطرلقیمتر فین و ملحدین کی مدافعت کا منہیں ہوستا۔ اور اگر خدا کخواستہ اس بحث سے مقصود مدافعت منہیض کے منہ کے اور اگر خدا کخواستہ اس بحث سے مقصود مدافعت منہیں کے منہ کے کا توق پوراکر الب تو یہ نہ لینے ایان کے لئے کوئ احجا عمل ہے نہ مدالوں کے لئے کوئ احجی خدمت ۔

### ورد مندانه گذارش

بین اس دقت اپنی عمرے آخری ایام مخلفت تسم کے امراض اور از ز افزوں ضعفت کی حالت میں گذار رہا ہوں - زندگی سے دور موت سے تمزیب ہوں ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں فاست فاج یجی توبہ کی طرف لو تماہے حجوظا ادی سے او لینے انگرا ہے ۔ حدی آدمی اپنی حدد حجوظ در تیا ہے۔

گریہ شام سے تو کھے نہوا ان تک اب نالہ سم حالے دل محروم کی صدا ہے یہ کامش دل یں تریا ترائے ہے

اس وقت کسی تصنیف و تالیف کے شوق نے مجھے یہ صفحات ہم میں معموائے ملکہ امت مسلمہ کا وہ سویا ہوا فشن جس نے لینے وقت پی ہزاد ہ

لاكفون كونكراه كردما مقابه

اس دقت المحدین ا در متنزین کی گهری جال سے اس کو بھر میدارکر سے مسالاں کو تباہ کرنے والے بہت سے فتنوں بیں سے ایک اور نے تنتے کا اضافہ کیا جا دہا ہے۔ ملحدین ا ور متنزین کی ترار توں اور اسلام دشمن سے ہارے عوام اور نو تعلیمیا فتہ متفوات نہیں میکر علم وبھیرت رکھنے والے مسلمان تو کم اذکم واقت ہیں۔ ان کی باتوں سے لتے مثان رہیں ہو تے مگر ہا درے ہی مسلمان اہل ت کم معروت کی باتوں سے لتے مثان رہیں ہو تے مگر ہا درے ہی مسلمان ابل ت کم میر میں معروت کی ان کا بوں نے وہ کام بوراکر دیا ہو متنزین نہ کر سکتے تھے کہ خود ایکھے بیرے ابل علم ا وریجہ ایمان مسلمانوں سے ذہوں کو صحابہ کوام سے بارے میں متران کر دیا ورحدو دمذ بہب و دین سے آزاد علوم قرآن و سنت سے بر جر نوت میں نوتی ہی ہوئے میں تو ان حفوات پر اس طرح طعن وریش ا ورج و تنفید ہونے میں میں میں تو ان حفوات پر اس طرح طعن ورشنے ا ورج و تنفید ہونے میں میں میں تو دون میں تو ان حفوات پر اس طرح طعن ورشنے ا ورج و تنفید ہونے میں جودہ دورا درا سے کے اقدار پر ست لیڈوروں پر بردتی ہے

اور به گرای کا وہ درجہ ہے کہ اس کے لبعد قرآن وسنت توحیدورسالت اورا صول دین سمجی مجروک ونا قابل اعتبار ہوجاتے ہیں۔

اس لقعام مسلمالان کی در البین فرخر تعلیما فتر طبقے کی اور خوران خوات مصنفین کی بخرخواہی اور الفیحت کے جذب سے یہ صبغیات سیا ہ کئے ہیں۔ کمیا عجب سبے کم حق تعالیٰ ان میں اثر دے اور یہ حفرات میری گذار شاہت کوفالی الذمن ہو کر بڑھ لیس جواب دہی کی فکر نہ گریں۔ اپنی آخرت کو سامنے دکھ کواس برع ورکمیں کر بجات آخرت کا داستہ جمہود است کی داہ سے الگ نہیں ہوسکتا۔ برع ورکمیں کر بجات آخرت کا داستہ جمہود است کی داہ سے الگ نہیں ہوسکتا۔ جس معاطمیں ان حفرات نے سکوت اور کھن سان کو اختیاد کیا وہ کسی بزدی یا جس معاطمیں ان حفرات نے سکوت اور کھن سان کو اختیاد کیا وہ کسی بزدی یا

خون مخالفت سے بنیں بکر عقل سلم ادر اصول دین سے مطابق سم محد کو افتیار کیا۔
ان کے طرفق سے الگ ہو کر محققانہ بہادری دکھا ناکوی احجاکام بنیں ہوسکتا۔
اگر اپنی کوئی غلطی واضح ہوجائے تو آئندہ اس سے بجنے اور سلمانوں کو بجانے کا ابتہام کریں ادر جننا ہوسکے سابھ غلطی کا تدارک کریں۔ سے جنبی اور سوال وجواب کی طمطرات بہت حلمت موجانے والی ہے اور اس کا تواب یا عذاب باتی رہنے والی ہے اور اس کا تواب یا عذاب باتی رہنے والی ہے داور اس کا تواب یا عذاب باتی رہنے والا ہے۔ ماعد دکم مینغد و مراعند و مراعند

والاب ماعده دم بيعد وما عده الله بي الترى دم جارت دج معانيم ينبق بنه بين بين بين الترى دم جارت دج معانيم المحمد بين بين بين بين الترك المحمد المعارض بين المعرف المعانيول كه لئ اس دعار برخم كرنا بول الترك حقا والمرا المحت حقا والرزقنا الباعد والمنا الباطل باطلا والرزقنا المبناية وصفوة وسله محمد مى الله يعد المناية وسلم وعلى العمد عن المناية وسلم وعلى المعابة حياد الحذائي بعد الانبياء ونسال الله الدين بوزقنا حبيم عظمة معم ويجين نامن الوقوع في شيئ يشينيم وان يحتى ناف ذمونهم فد اخدت في نسويد، لغوة وجع الاول المالام فياء بعون فد اخذت في نسويد، لغوة وجع الاول المالام فياء بعون الله سجانه وحدة في احد عنسرويا كما تراج والله سجانه ونقال لله بيعانه وتقال الله سجانه وتقال والله سجانه وتقال الله سجانه وتقال الله سجانه وتقال الله سجانه وتقال والله سجانه وتقال الله سجانه وتقال الله سجانه وتقال الله سجانه وتقال الله سجانه وتقال والله سجانه وتقال الله سجانه وتقال والله سهانه وتقال والله سجانه وتقال والمعالة وتقال والله المعالم وتقال والله المعالم وتقال والمعالم وتقال والله وتقال والله وتقال والمعالم وتقال والمعالم وتقال والمعالم وتقال والمعالم وتعالم وتقال وتقال وتعالم وتع

بنده ضعيف دناكاره هج نشيفيج عفاالدعنه خادم دارالعلوم كراي.

بلوم الجمعه اا ردبيع الادل المست



استُل ان يتقبلهُ-

حصرت مؤلانا مفتي محمر سفيع صاحب كي شبره آفاق تفسيه بہلی بارکتابی صورت ماین نظر عام برآری ہے @ چارجلدین شائع ، دی بی ادر چم زیر طبع ہے ارددين ليخطرزي ببلى عام فهم تضير بكاأب كو قرال كريم كي عظمون سي يواشناكر يكا ادرس کے ذریعہ آی زندگی کے ہرشعبس قرآن سے بہترین دمنای عال رکیں ؟ \_ شخ البندهزة عولانا محود إس مناجي . عِيمُ لامة حضرت تعالى الله مدارف دستاكل \_ وْانَ كريم ك حقائق ومعارف بحفي يله إيك ناكز يركتاب بوزند في بعرات كى دينا فاكرى جلداقل شوزة فانخه وبقسره صفحات جللُ دوم سُورة آل عمران ويسكار صفحات جلاسوم سوة مائده ،انعم ،اعرات صفات جلدهام بقير وأواعات اسورة بودصفى عده كاغذيرافسكى ولآويزكابت وطباعت اوردكش جلدك ساتققيت في جلد عين وا ا دارة المعارف ردارالعامي توايي"